# اسلام دين فطرت

مولانا وحيدالترين خال

محنتبرالرب آله سی - ۲۹ ، نظام الدین ولیث ، ننی دلی <u>ال</u>

#### فهرست

| w     |                                                                 | ,<br>     |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| سم    | ىتىان                                                           | می کاام   |
| r     | فرسشتو <i>ل کا سچده</i> ،  ابلیس کا انکار                       | ;         |
|       | فد ا کے حکمت فق دارے آگے جبک جانا                               |           |
| 4     | سوراسلامين                                                      |           |
|       | نوحید کی علی امهیت ، توحید کاعقیده اور انسان                    |           |
|       | قرآن أور كائنات ، خدا في اخلاقيات كاظهور كائنات ميس             |           |
|       | آ خرت کی معیا <i>ری دنیا میں کون لوگ جگہ</i> یا <i>نگن گئے۔</i> | •         |
| 1^    | دين فطرت                                                        |           |
|       | ا سلام کے یا نے ادکان<br>اسلام کے یا نے ادکان                   |           |
|       | الله ا در رسول بسرامیا ن                                        |           |
|       | يمان، روزه، زكاة، ع                                             |           |
| ۲^    | ن دنیا                                                          |           |
|       | زندگی کی مثال آئس برگ کی ہے                                     | <b>!</b>  |
|       | انسان ایک ذمه دارمخسلوق                                         |           |
|       | ع<br>عمل کے دو رخ                                               | ,         |
|       | آدمی کی منزل: آخرت                                              | ĺ         |
| 24    | انتظام ً                                                        |           |
|       | فرشة بروفت خاموش زبان میں بتارہے ہیں                            | ı         |
| ۳4    | كى تلاش                                                         | سان       |
|       | باخدازندگی ۱ در بیےخدا زندگی                                    |           |
|       | ہارے خوابوں کی دنیا صرت آخرت میں بن سکتی ہے                     |           |
| ٠٠,   | نی نطرت کی آواز                                                 | إان       |
|       | مختلف قومول کی مثالیں                                           |           |
|       | ناذک لمحات میں آ دمی خدا کو یا د کرنے لگتا سبے ۔                |           |
| 44    | ے آغن نے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |           |
|       |                                                                 | 12        |
| 19 14 | اقل ۱۹۷۹ : اشاعت دوم                                            | شاعت<br>- |

\*

### بشمالة المحرال كمرا

کوئی آدمی دولت کے لئے جیتاہے، کوئی عزت کے لئے ،کوئی اقتدار کے لئے ۔ہرا دی، خواہ دہ چوٹا ہد یابڑا، کسی نکسی چیزیس جی دہا ہے۔ ہرا دمی کی زندگی میں کوئی اسی چیز ہوتی ہے جس کے سہارے وہ زندہ ہو ۔ جس کو وہ سب سے زیادہ قابل کی اظامیھے جس کو حاصل کرنے کا خواب دیکھے حس کے لئے دوڑ دھوپ کرے ۔ اس کی امیدیں اور اس کے اندیشے ، اس کی تمنائیں اور اس کی حسیریں سب سے ذیا وہ اس سے والب تد ہوں۔ اس کو یاکروہ سب سے زیادہ نوش ہو اور اس کے تھنے کا ڈرمو تو وہ سب سے زیا دہ فلکین ہوجائے۔

یبی دین ہے۔ اس می پیس ہر شخص کا ایک دین ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص اس ہم کے ایک دین سے ضافی نہیں۔
آ دمی جس چیز کو اپنا " دین " بنائے اس کے مطابق اس کی پوری زندگی بیتی ہے۔ اس کی سوچ اور جذبات، اس کا
لین دین، اس کے انسانی تعلقات، اس کی سرگرمیاں اور کارروائیاں سب اسی کے گرد گھومتی ہیں۔ وہ اس
کام کو کرتا ہے جس سے اس کا مقصو د طفے والا ہو، اس کام سے دور کھاگی ہے جس سے اپنے مقصود کو نقصان
بینے جانے کا اندیشہ ہو۔ بی دین اس کا حاکم ہوتا ہے۔ سوتے جاگتے ہرحال میں وہ اسی دین کو کم بڑے رہتا ہے۔
اس کی زندگی کا کوئی گوشہ اس کے انٹر سے خالی نہیں ہوتا۔

یہ دین خداکا بھی ہوسکت ہے اور غیرخداکا بھی ۔ موجودہ دنیا میں بہامتخان ہے کہ آدمی کون سا دین اختیار کرتا ہے ۔ خداکا یا غیرخداکا ۔ میہاں شرخص کو آزادی ہے ۔ میہاں غیرخداکا ۔ میہاں شرخص کو آزادی ہے ۔ میہاں غیرخداکا ۔ میہاں شرخص کو آزادی ہے ۔ میہاں غیر خداکا یا غیر خداکا ۔ میہاں شرخص کو آزادی ہے ۔ میہاں خددت گا میں محت زیادہ موت کہ آدمی کا ساتھ دے گی اس کے بعدا گی مشتقل دنیا ہیں خداس حال میں اٹھے گا کہ دہ بالکل خالی ہوگا ۔ اگل دنیا ہیں خدا اس میں دہ سرے دیا کو اختیار کرے گا ، اس کے لئے موت کے بعد موجودہ دنیا میں خداکے دین کو ابنادین بنایا ہوگا ۔ ہوکسی دوسرے دین کو اختیار کرے گا ، اس کے لئے موت کے بعد آنے دالی دنیا میں ناکا می دیریادی کے سواا در کیے نہیں ۔ آنے دالی دنیا میں ناکا می دیریادی کے سواا در کیے نہیں ۔

خداگادین ہی انسان کے لئے نظری ادر تقیقی دین ہے۔ یہ تقیقت ڈرکے کھات بیں کھل جاتی ہے۔ آدمی ٹواہ کوئی بھی دین اختیار کرے ۔ نواہ وہ کوئی بھی سہار ایکڑے۔ گرجب انسان کی زندگی کاجہاز کسی جھنوریں بھینستا ہے جب اس پرکوئی نازک کھ آجا آہے، اس وقت اس کونمام چیزی بھول جاتی ہیں۔ اس وقت وہ بے اختیار ہو کر ایک خدا کو پکار نے گئا ہے۔ یہ جربہ بھی نہی ہو تھیں گزرتا ہے ، یہ اس بات کا شوت ہے کہ حقیقی دیں صرف خدا کا دین ہے۔ آدمی کو چاہے کہ اس کو اپنی زندگی کا دین بنائے۔ اس کے سواوہ جس دین کو بھی پکڑے گاوہ وفت آنے پر اس طسر سرح بحقیقت تابت ہوجاتی ہیں۔ آج کے حالات میں خطرت کی پکار آئندہ آنے والی مستقل دنیا کا ایک اشارہ ہے۔ وہی تخص کا میاب ہے جو اس اشارہ پر کان لگائے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائے۔ اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائے۔

### أدمى كا المخسان

جہنی فترار دے دیا گیا۔

شیطان بولا: جیسا تونے جھے بدراہ کیا ہے ، پس تیری سیدھی راہ پر انسانوں کی تاک پس بیٹے وں گا۔ پس بیٹے وں گا۔ پس اور سیجے سے ، دائیں سے ۔ اور بائیں سے ۔ اور قان میں سے اکٹر کو شکر گزار نہ بائے گا ۔ انڈر نے کہا: کل پہاں سے دلیل و نواد ہوکر۔ ان میں سے بوکوئ تیری راہ جبلا توہیں تم سب سے دوز ش کو بھردوں گا (اعراف ۱۱-۱۱) ان میں سے بوکوئ تیری راہ جبلا توہیں تم سب سے دوز ش کو بھردوں گا (اعراف ۱۱-۱۱) انسان خواکا بندہ ہے ۔ اس کواصل سجدہ خواہی کو کرنا ہے ۔ گردنیا کی زندگی میں وہ جن لوگوں کے درمیان رہنا ہے ، ان کے مقابلہ میں باربار اس کیسی نہیں کا تی آ نہے اور باربا رخدا کا حکم ہوتاہے کہیاں تم اس "آدم "کے میا شنے جھک جاؤ ہی آ رہا تا ہو رہاں تھیار بھر جہاں سی انسان کے ساختے کی کا اور ان کرنا ہو ، جہاں کسی انسان کے ساختے جھکنے کا سوال ہو و ہاں فوراً بعوراً ہے ۔ گر جہاں اس کوکسی انسان کا اعتراف کرنا ہو ، جہاں کسی انسان کے ساختے تھکنے کا سوال ہو و ہاں فوراً

اس کے اندرابلیس والی نفسیات جاگ اٹھتی ہیں۔ دبیں اس سے بہتر ہوں ، بس کیوں اس کے ساھنے بھیکوں " یہ احساس ، شودی یا خیر شودی طوریر ، اس کے لئے رکا وٹ بن جا کہتے ۔ دہ جس خداکو سجدہ کررہا ہوتا ہے ، اس خدا کے حکم کے با و بود " آدم "کے آگے حکمنے سے انکاد کر دیتا ہے ۔

پیپانسان (آدم) کا قصہ خدا کے سامنے براہ راست پین آیا تھا۔ اب دنیا کی زندگی میں ہر آن ہی قصسہ خدا کے غیب بیں بین آرہا ہے۔ آج خدا ہمارے سامنے عیاناً موجہ دنہیں ہے۔ آج ہو چیز خدا کی جگہ بر ہے وہ خدا کی تقاب اور اس کے رسول کا طریقہ ہے اور اس کے ساتھ آوی کا اپنا ضمیر ہے جواندر سے اس کو آواز دیتا ہے ہرروز جب کسی انسان سے ہمار اسابقہ بین آتا ہے اور یہ تفاضہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے بی کا اعران کریں بخواہ یہ تفاضہ نفٹی اعران کا ہویا کسی عمل کا ، اس وقت گویا خاموس زبان میں خدا کا حکم ہمارے باس آجاتا ہے۔ خدا کہت ہے کہ اس "آدم" کا ہویا کسی عمل کا ، اس وقت گویا خاموس زبان میں خدا کا حکم ہمارے باس آجاتا ہے۔ خدا کہت ہے کہ اس "آدم" کا ہویا کسی عمل کا ، اس کے صدافت کا اعران کی مدا کے دیگر ، اس کے سامنے جھک جاد ہوا گوتی ہو تھا کہ اس کی اعران کی صدافت کا اعران کو دیگر ، اس کے سامنے جھک جاد ہوا گوتی اور داکر ور ایسے موقع ہر جولوگ خدا کی خاموش آواز برکان لگائیں اور فرا آپنے آپ کو اس کی تقییل کے لئے بیش کر دیں، وہ استخان میں بیترا ہو جولوگ " میراور جر ٹراہے " میں اس سے بہتر ہوں " میں نیا دہ طاقور ہوں " میں اس سے بہتر ہوں " میں نیا دہ طاقور نیا سے اس کو اور کر دیں، وہ استخان میں پورے ہوں " میں اس سے بہتر ہوں " میں نیا دہ طاقور نیا سے اس کو گوں کے لئے المیس والا انجام ہے اور دو در مری قسم کے لوگوں کے لئے المیس والا انجام ہے اور دو در مری قسم کے لوگوں کے لئے المیس والا انجام ہیں اس سے اسلام جو بی ہے کہ وہ خدا کے سامنے جھک کر دینا ہے۔ خدا کا سام در اور عابد دہی ہے جو خدا کی انہیں ، اس کا امتحان اس کو " دم " کے سامنے جھک کر دینا ہے۔ خدا کا سام در اور عابد دہی ہے جو خدا کے انہیں ، اس کا امتحان اس کو " دم " کے سامنے جھک کر دینا ہے۔ خدا کا سام در اور عابد دہی ہے جو خدا کے بینیں یا سامنے جو خدا کے سامنے جھک کر دینا ہے۔ خدا کا سام در اور عابد دہی ہے جو خدا کے بینیں وہ استحان اس کو گوں کے دو خدا کے سامنے جو خدا کے سامنے جو خدا کے سامنے خوالوں کے دو خدا کے سامنے جو خدا کے سامنے جو خدا کے سامنے جو خدا کے سامنے کو گوں کے دو خدا کے سامنے جو خدا کے سامنے جو خدا کی سامنے کو گوں کے دو خدا کے سامنے جو خدا کے سامنے کو گوں کے دو خدا کے سامنے کی دو خدا کے سامنے کو گوں کے دو خوالوں کے دو خوالوں کی کو گون کے دو خدا کی سامنے کو گوں کے دو خدا کے سامنے کو گور کے

حم کو مان کراپنے تی دار انسان کے سلمنے جھک جائے ۔ چوتنی خدا کے سامنے بحدہ کرے اور جب انسان سے معاملہ پڑے تواس کائتی نربچانے اور گھمنڈ اور بے انصافی کاطریقہ اختیار کرے ، وہ خداکا ساجد بھی نہیں ہے ۔ کیوں کہ جہاں اس کا خدا اس کے ساجد مونے کا امتحان ہے رہانھا وہاں وہ اپنے آپ کو ساجد ثابت نہ کرسکا۔

خداکوسجدہ کرنے کے لئے آ وی اس لی سے تیار ہو جاتا ہے رکو نکہ خدا کے مفاہدیں کسی کے اندر " میں اس سے برابون "كى نفسيات نهيل بوتى رجب كدانسان كے مفابله بب طرح طرح كى نفسياتى كريس يرى موئى موتى بي جو ایک انسان کے لئے دوسرے انسان کے اعرّا ف میں رکا دف بن جاتی ہیں۔ خداکسی انسان کا حرفیت نہیں۔ جب کہ ابک انسان بہت جلد دوسرے انسان کو اینا حریق بمجھ لیتا ہے اور اس کے مقابلہ میں حکیکنے کو اپنے لیے عزت کا سوال بنالبتا بعد مذاكر مقابله ين آدى كي نفسيات احتياج كي نفسيات موتى بعد خداصرف وين والاب اس کوکسی سے لینے کی ضرورت نہیں ۔ گرانسان کامعا ملہ خرتیف ہے ۔ پیاں جب ایک شخص دومرے شخص سے میا ہفتے جحكياب نو و ٥١س كو تيجه نه كچه ديتاب يحمي التجع الفاظ ، مجمى د دسر پ كن حفانيت كااعتراف ، مجمى إس كاما لي يا ما وى في اواكرنا، تعجى كسى كوافضل ياكرخود يتيجيب شابا اوراس كواك بشرهانا، تعجى كسى كى كمزورى برقابوبا لين کے باوجو داس کی عزت کی خاطراس سے درگر رکر الحجمی ایک شخص کی اتفاتی غلطی سے فاکدہ اٹھانے کاموقع ہوتے ہوے انفعاف کی خاطریب رہ جانا۔ بھی سا شنے کے ملتے ہوئے نفع کو چھوڑ کر صرف اصول کی خاطر بے نفع و اسلے آ دمی کاساتھ دینا،غرض ہربارجبکس کے لئے دوسرے آ دمی کےسامنے چھکنے کاسوال موتویہ اس کو کھے دینے کا سوال موتا ہے۔ ایک آدمی کو دوسرے آدمی کے مقابلمیں حق دانفعاف کارویہ افتیار کرنے کے لئے اس کو اپنی نفسیاتی گرموں کو توش ناظرتا ہے۔ جب وہ کسی حراف کی عزت کرتا ہے تو یہ اپنی عزت کو خطرہ میں ڈوالنے کی فیمت پر بوتلہے۔ یہ چیزی خدا کے سجدہ کے مقابلہ میں" آ دم " کے آگے تھیکنے کوسی انسان کے لئے بے حدشکل بنادینی ہیں۔ مگرانسان کااصلی امتحان جہاں ہور ہاہے، وہ یہی مقام ہے۔ یہی وہ اصل قربانی ہے جو ہر ایک کو اینے خداکی رصنا کے لئے دینی ہے۔ جو اس فربانی کے لئے تیار نہ مورہ قبمی خدا کا محبوب پندہ نہیں بن سکتا۔ نواہ وہ بظاہر ضراكوسجده كربنے والامو باسجدہ ندكرنے والار

سب سے بڑی حقبقت اللہ رب العالمین ہے۔ اس ذات کو پالینا ہی آدمی کی سب سے بڑی کامیا بی ہے۔ موجودہ دنیا میں آدمی خرب بنتا ہے جب کہ سجدہ دنیا میں آدمی خوال اپنے رب کو پانا ہے وہ " سبحدہ " ہے ، گر سجدہ اسی دفت حقیقی سجدہ بنتا ہے جب کہ سجدہ سے باہر کی دنیا میں آدمی نواضع اور جبکا کو کی زندگی اختیار رجیکا ہو۔ ایس شخص اپنی نفسی حالت کے اعتبار سے اس قابی ہوجاتا ہے کہ وہ خوالی شکل اخذ (Recipient) بن سکے۔ اس کے لئے سجدہ حقیقی معنوں میں رب العالمین سے ملاقات کامقام بن جا ہاہے۔ اس کے بیکس جوشخص سجدہ سے باہر کی زندگی میں نود بیندادر تنگر بنارہ ہوا اس کے بیک سبخ موتا ہے۔ بنارہ ہوا سے نہیں ملاتا ، اس کا سجدہ اس کو خواسے نبایت ہونا ہے در بین بنیں کرتا ۔

### توحيد كاتصور اسلام ميس

کائنات کا ایک خاتی ہے۔ اس نے اپنے منصوبہ کے مطابق اس کو بنایا ہے اور وہی اس کو چلاہ ہے۔ حس طرح ساری کا نئات خدا کی اطاعت کر ہی ہے اس طرح انسان کے لئے بھی صبح رویہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے خاتی کا فرماں برداری کرزندگی گزادے رتما م انبیار ہی بتانے کے لئے آئے اور کا گنات اپنے پورے وجود کے ساتھ میرآن آ وی کو ہی بیت سے سیاسی توجید اور اس مقالہ میں مجھ کو اس نظریُ توجید کی وضاحت کرنی ہے ۔

« زین وآسان میں اگرایک ضرا کے سواکوئی اور خدا ہوتا تو صرور ان میں بگاڑ پیدا ہوجاتا (ابنیا ر ۲۷) قرآن کے پرالفاظ میں کائن تی واقعہ کی طرف اشارہ کررہے ہیں جواس بات کا نبوت فراہم کرتاہے کہ پر مافوق طاقت صرف ایک ہے ، کئی نبیس ۔ تمام طبیعی علوم جرت انگیز طور پر اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ پوری کا گنانت ایک ہی قا نون کے تحت چل رہی ہے ۔ جو قوائین زمین پر کام کررہے ہیں ، و ہی نہایت صحت کے ساتھ ابرام سما زن میں بھی کارفراہیں ۔ میں بھین تھا جس نے انسان کو آباد وہ کی گارفراہی کرے خلائی مشینیں بنائے اوران کوچا نداورمرغ پر پین اپنے اندازہ کے مطابق آباد سکے ۔ اگر سماری کا گنات ایک قانون کے تحت کمل صحت کے ساتھ علی ندکوری ہوتو زمین پر

گی بون ہماری دوربینیں وسیع کائنات میں آکہ بزار طین سال نور تک نداد دیکھ "سکیس - ہمار سے طبیق علوم اچانک اپنی تمام اجمیت کھودیں - کائنات کااس قدر درست طور پر وحواتی حالت میں ہونا بتاتا ہے کہ وہ صرف ایک خدا کے کنٹوول بیں ہے - اگر دہ کئی خداک کے کنٹرول میں ہوتی توبھیٹا اس میں انتشار بریا ہوجا آ رخی تعدن خداک ککش کمش میں وہ درہم برہم ہو کررہ جاتی ۔ زین پر ایک قانون کی حکم انی ہوتی اور سیاروں پر دو مرسے قانون کی ۔

سالتُدن بیدا کی ہرچیز اور پھر ہرایک کاایک اندازہ مقسر رکر دیا (فرقان ۲) طبیعیاتی مشاہرہ بتاتا ہے کہ کا تنات کی ہرچیز کا ایک فانوں ہے اور وہ انہائی کردم کے ساتھ اس برفائم ہے۔ آئ رکبرگ (بروفی تعلیمی ریاضیات کوئن میری کائی لندن ) کے الفاظ میں "کائنات تعجب خیز مذکک بیماں (Uniform) ہے ۔ ہم خواہ کسی طور برجی باس کو دیکھیں ،کائنات کے اجزار میں وہی ترکیب اسی تناسب سے بائی جائی ہے ۔ نہی بر جو طبیعیاتی قرانین دریافت کے گئے ہیں، وہ کی اعداد (Arbitrary Numbers) سشمل ہیں۔ بیسے الکٹران کی مقدار ما دہ (Mass) سے ،جو کہ تقریباً 1840 کے مقابلہ میں ایک ہوتا ہے ۔ یہ تناسب ہر مگر اور ہروقت یا یا جاتا ہے ۔ ایساکیوں ہے ۔ کہا ایک خات نے کی طور پر برتاتا ہے کہ کا تنات ہران ایک ذریر دست ہی کے سے " (سنڈے ایک کس لندن ہم دسمبر ۱۹۷۷) یہ واقعہ صاف طور پر برتاتا ہے کہ کا تنات ہران ایک ذریر دست ہی کے کنظ ول ہیں ہے ۔ جو خلاکا کنات کا خاتات کا خاتات ہران ایک ذریر دست ہی کے کنظ ول ہیں ہے ۔ جو خلاکا کنات کا خاتات ہران کا خاتات ہو دی اس کا حکم دان بھی ہے ۔

اسلسل میں بر اِت کوئی ام بیت نہیں رکھتی کہ ۔ " خدا اگر ہے تو ہم کونظر کیوں نہیں آنا ہم ایک امی دنیا میں بیں جہاں ہارے گئے اس کے سواچارہ نہیں کہ چیزوں کو دیکھے بغیر اِنیں ۔ یہ صرف فدا کے عقیدہ کا سوال نہیں ہے ۔ ہم جس کا کنات میں ہیں اور حب کو ہم بہ جال مانے بیں ، اس میں بے تمار چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے اور نہیں دیکھتے اور نہیں دیکھتے اور نہیں دیکھتے اور نہیں کے در اس کے اور جد در کا کنات کو بھی ہم ایمان یا لغیب کا طرفیہ افغیار کے بغیر نہیں ہم ایمان یا لغیب کا طرفیہ افغیار کے بغیر نہیں ہم میں کے گئے ہیں۔ ان میں افغیار کے بیار کے در اس خدامیں کوئی برقی چارج نہیں ہوتا ۔ حتی کہ اس میں کوئی برقی چارج نہیں ہوتا ۔ حتی کہ اس میں کوئی برقی چارج نہیں ہوتا ۔ حتی کہ اس میں کوئی برقی چارج کہ سائنس دال کے الفاظیں :

Neutrino is a tiny bundle of nothing (3.1.1979)

نوٹر نولا شے کا ایک چھوٹاسا پلندہ ہے۔ اس السنے کا دجو دکیوں تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم پر لیمن ایسے نواص ظاہر موتے ہیں جن کی توجیہ اس کے بغیر نہیں بٹی کہ ایٹم کے ڈھانچہ یں ایک غیر فررہ (Non-Particle) کا وجو ذسلیم کیا جائے۔ اس مفروضنہ نبوٹر بنوکے عجیب و طریب اوصا دن میں سے آبک یعمی ہے کہ وہ کسی بھی ما دی جسم سے بغیروک ٹوک گزرسکت ہے۔ حتی کہ زہ اپنے سفومیں پورے کرہ ارض کو اس کے اندرسے پارکرسکتا ہے۔ نیوٹر منیز کی اس خصوصیت کو انسان کی استعمال بنایا جا سما تو بیغام رسانی کی دنیا میں انتقاب آجائے کا سے۔ کائنات بیکسی چیزکو مریکنا " خالص علی طور پراس قدر تا ممکن ہے کمس نمسنی فلاسفہ کے درمیان خوداس اوس اختلاف پیدا ہوگیاہے کہ وہ کلئنات کو ایک خارجی (Objective) واقعہ قرار دیں یا محض ایک ذہی یا داخسی (Subjective) طور برمحسوس کی صافے والی چزر

خدا کے معاطر میں انسان کے بے راہ ہونے کی وجہ بھیشہ صرف ایک رہی ہے۔ کا کنات کے معداد و افغات پر خداکہ قیاس کرنا \_\_\_\_ انسان کے بہاں بیٹے بیٹیال ہوتی ہیں ، اس لے فرض کر بیا گیا کہ خدا کے بھی کچھ بیٹے بیٹیال ہوتی ہیں ، اس لے فرض کر بیا گیا کہ خدا کے بھی کچھ بیٹے بیٹیال ہوتی ہیں ، اس لے فرض کر بیا گیا کہ خدا کے بھال بھی کچھ تھرب وگ ہیں جن کو اس نے اختیار دے رکھا کچھ سرکادریں لوگ ہوتے ہیں ، اس لے فرض کر بیا گیا کہ خدا کے بھال بھی کچھ تھرب وگ ہیں جن کو اس نے اختیار دے رکھا ہے اور چن کی باتوں کو وہ صنت ہے ۔ اس طرح خاصان کا کنات کا ایک قبیلہ تیا رہوگیا۔ دنیا میں بہت سسی طاقتیں کام کرتی ہوئی نظر آئیں ۔ مثلاً سورج ، ستار ہے ، دریا دخیرہ ۔ فرض کر بیا گیا کہ یہ سبت خدائی میں شرکی کا روباد مسلم ایک قسم کا «مشرک کا روباد» کا معاملہ ایک قسم کا «مشرک کا روباد» کا معاملہ بن گیا ، دخر ،

مظاہریتی کی بہی قسم تقی جس نے فلسفیان ذہنوں میں پنچ کر وحدت دجود کی صورت اختیار کی ۔ لوگوں نے دیجھا کہ ایک کائنات ہے جوانسان سے لے کرستاروں تک بے سفار چیزوں سے ہری ہوئی ہے ۔ وہ اس تنوع میں وحدت تلاش کرنا چاہتے تھے ۔ انفوں نے کہا کہ ایک مطلق خدا ہے جواپنے آپ کو مختلف شکاوں میں ظاہر کر رہا ہے ۔ اس طرح خدا کا تصور ایک ایسے مجرد خیال کی صورت میں ڈھل گیا جس کی اپنی علیحدہ کوئی مہتی نہ ہو۔ ہر چیز اس طرح خدا کا تصور ایک ایسے مجرد خیال کی صورت میں ڈھل گیا جس کی اپنی علیحدہ کوئی مہتی نہ ہو۔ ہر چیز اس طرح خدا کوئی میں اس جاتی دنیوی چیزت کی اس طرح نفی کر لیتے ہیں کہ دہ جینے ہی خدا سے یہ دخون کروں گیا گیا کہ کھولگ اپنی ریاضتوں سے اپنی دنیوی چیزت کی اس طرح نفی کر لیتے ہیں کہ دہ جینے ہی خدا سے میں جاتے ہیں حیں کا جزیر دو سرے لوگ مرنے کے بعد ، ان کے عقدہ کے مطابق ، خنے دالے ہیں

اسلام نے مندا کے تصورسے اِن تمام الحاقات کوجداکیا۔ اس نے بتایاکداس طرح کا ہراصا فہ در اصل خدا کے عقیدہ کی بخا سے معتبدہ کی بخا ہے۔ خدا دی خدا ہے جو ہر کا ظاسے میتان کی صفت رکھتا ہو۔ جو اپنی ذات وصفات میں انتراک

کی تمام قسموں سے پوری طرح پاک ہو۔ "کہدود کرانٹرایک ہے رانٹر ہے احتیان ہے ۔ اس کے اولاد نہیں ۔ ندوہ کسی کی اولاد ہے ۔ اور نہیں ہے اس کے برابر کوئی (اخلاص) کسی کی اولاد ہے ۔ اور نہیں ہے اس کے برابر کوئی (اخلاص) توحید کی عملی اجمیہ ہے۔

اسلامین توجد کا عقیده بمیگل کے فلسفہ کی طرح محفن ایک مجود تصور المحاد کا معندت خبیب رکھتا۔ انسان کی زندگ سے اس کا نہایت گہا عمل تعلق ہے۔ اسلام کے نزدیک دہی شخص موحد ہے جو دحدت فکر کرساتھ وحدت کر دار کا بھی حال بن جائے۔ اسلامی توجید کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کا تنات کا خان ایک ہے اس کا مالک بھی ایک ہے۔ اور شعیک اسی طرح وہ سہتی بھی وہی ایک ہے حس کے آئے انسان جواب دہ ہے اور اپنے عمل کے مطابق حس کے یہاں سزایا جزایا نے والا ہے۔ اس طرح آخرت کا عقیدہ بھی ، بالواسطہ طور بر ، اسی عقیدہ توجیدی کا ایک جز ء بن جا تا ہے۔ خدا کے تعلقی ظہور کو مانے بغیر جس طرح خدا کا عقیدہ بر عنی ہے ، اسی طرح خدا کے عاسب اور جازی ہونے گئے ہے۔ خدا کے تعلقی ظہور کو مانے بغیر جس طرح خدا کا عقیدہ کمل نہیں ہوتا۔ عقیدہ کو ایک ایسان تھاہ حکمت کے سیاتھ خوائے وحدہ کا لاٹری کی قدرت کا ملہ کا ایک ظہور ہے ۔ آخرت کا عالم موجودہ کا کمنا ہدائی کا علی خبور ہو کا کا میں خورت کا عالم موجودہ کا شدہ کے موجودہ کا خدا کے حدودہ کا تاہم کا جائے کا حدودہ کی کہ موجودہ کا تعلیم خورت کا مدکا ایک خورت کی دنیا وحدت الہی کا علیم کا جورت میں توجید ایک غورت کی ماننا اسی طرح ہوائی ہے سے صورت کی دنیا دہ دنیا ہوگ جہ ان توحید ایک ایسا گائم کو کہ خورت کی حدود کا منا اسی طرح ہوا کو ایک کا تعلیم نے کرد دوری ہوگا جس طرح آخرت کی صورت میں ساتھ کا میں خورد کا میں خورد کا ہور کو تسلیم نے کرے جو آخرت کی صورت میں ساتھ آئے گائم نے اسی خورد کو تھیں مورد ہو ماکہ اسی خورد کی تعلیم کی تورت کی صورت میں ساتھ کا دورت تا میں مورد ہو ماکہ اسی خورد کو تو کہ نے مورد کو تسلیم نے کرے مورد تا کہ کو ساتھ کی مورد ہو میں کا دورت کا مورد کی کا کہ کو کو تا تا میں کو اسلامی مومد کہنا کسی کو درست نہ ہوگا۔ ورست نہ ہوگا۔

" فدا ایک ہے" بر مرف ایک گفتی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ تمام معلوم اور نامعلوم حقائق کی تشریح کا معاملہ ہے۔ مادی دنیا ہو یا روحانی دنیا، حال کا معاملہ ہویا مستقبل کا معاملہ، دنیا کے مسائل ہوں یا آخرت کے مسائل، تمام چزیں اس دقت کک ناقا بل فہم بین جب تک ان کو ایک فکری وحدت کی جیٹیت نہ دے دی جائے ، جب تک وحدت کی خلا و ندی کے ساتھ ان کی نسبت کو معلوم نر کرلیا جائے۔ خلالی کیٹ ان کی دریا فت تمام حقائق کی مرکزی وحدت کی دریا فت تمام حقائق کی مرکزی وحدث کی دریا فت تمام حقائق کی مرکزی وحدث کی دریا فت تمام حقائق کی مرکزی وحدث کی دریا فت تمام حقائق کی صفویت کو دریا فت تمام حقائق کی صفویت کو دریا فت تمام حقائق کی صفویت کو دریا فت تمام حقائق کی صفویت کی دریا فت تمام حقائق کی صفویت کو جبیات مرکزی معافقات نظر سے اس کو توحید نہیں کہا جا سکتا ۔ خلا کی درجہ حاصل کر بے جب کہ وہ اس کے ساتھ انسان اور کا گئات کی دحدت کو پانے کے بم منی بن جا کہ وہ ایک ایسے فواس کی وہ دریا فت نرکز سکا کہ خال ہے تھ دریا فت نرکز سکا کہ خال ہے تواس سے نیا دہ شدید بی تاریخ کا سب سے نیا دہ شدید کے دریان نسبت کہا ہے۔ نیچر یہ ہوا کہ ڈارون نے نظریہ کے بطن سے تاریخ کا سب سے نیا دہ شدید

الحادبراً مدمول توحید کے عقیدہ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ صروری ہے کہ توحید کا مطالعہ اس طرح کیا جائے کہ وہ ہم کو توحید اور انسان کے درمیان نسبت کی دریا فت تک پہنچا سکے۔ اس کے بغیر نہ صرف یہ کہ یہ مطالعہ ا دھورا دہ گا بلکہ یکی اندلیشہ ہے کہ وہ سچائی کے مسافر کو الٹی سمت میں سی مقام پر پہنچانے والابن جائے۔

توحيد كاعقب ده اور انسان

کائنات جس طرح کمل طور پر اپنے خاتی اور مالک کے تائع ہے ، وہی انسان مے ہمبی مطلوب ہے ہو کائنات کا صحف ایک تقدیم مطلوب ہے ہو کا کنات کا صحف ایک تقدیم مطلوب ہے ہو کا کنات کا صحف ایک تقدیم مصد ہے ۔ انسان کے لئے درست طرزعمل صرف پر ہے کہ دہ اس کی کا کنات کو سبخوالے ہموئے ہے خدا کی اطاعت کو قبول کرکے بقیبہ کا کنات کا ہم سفرین جائے ۔ خدا جس طرح ساری کا کنات کو صبخوالے ہموئے ہو ۔ اس طرح انسان کے معاملات بھی اسی وقت سدھر سکتے ہیں جب کہ دہ اپنے آپ کو خدائی کنٹرول میں دے چکا ہو ۔ کائنات کی صحت کا دکر دگی کا سبب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خلائی اخلاقیات کے دنگ بیں ربگ لیا ہے۔ انسانی زندگی کا درائے ہی ہے کہ وہ خلائی اخلاقیات میں اپنے آپ کو دیکے کی کوششش کرے ۔

توجیدتمام بھلائیوں کاسرحشیہ ہے۔ اور مرضم کی خرابیوں کی جڑیہ ہے کہ توجید دنیامیں فائم نہ ہو ۔ نوجید کہا ہے۔
اس حقیقت وافحہ کا تحقق کہ اس کا کنات کا ببیدا کرنے والا ، اس کو سنجھا لیے والا اور برضم کی قوتوں کا فاحد ما لک سے
صرف ابک الشر ہے۔ اس کے سواکسی کو اس کا کنات میں کسی قسم کا کوئی اختیا رحاصل نہیں۔ ذرہ سے دے کر کمکشانی
نظاموں تک سارا عالم اس حقیقت توجید کی براہ راست گرفت میں ہے۔ وہ کمل طور پر ایک مالک الملک کے
زیر انتظام ہے۔ یہ وجہ ہے کہ پورا عالم اپنی تمام وسعنوں کے ساتھ ٹھیک ویسا ہی ہے جیسا کہ فی الواق اس کو
ہونا چاہئے۔ اس کی کارگزاری میں آئے تک کسی اونی نعقس کامشاہدہ نرکیا جاسکا۔ وہ آئی کا ل صوت کے ساتھ
جونا چاہئے۔ اس کی کارگزاری میں آئے تک کسی اونی نعقس کامشاہدہ نرکیا جاسکا۔

ا وبرتے یتم اللہ کے اس بنا نے میں کوئی فرق نہ دیھیو گے۔ تم بھرنگاہ ٹدال کر دیکھ لور کیا تم کو کوئی خلل دکھائی دیتا ہے۔ بار بادنگاہ ڈال کر دیکھو۔ تمھاری نگاہ عاجز بوکرا ورتھی ہوئی تمھاری طرف لوٹ آئے گی (ملک)

#### قرارپائیں گے (انبیار ۱۰۵) اور بقیہ لوگوں کواس سے بے دخل کرکے دور کھینک دیا جائے گا۔ مستسرآن اور کائناست

آف والی مینی دنیا کاست سبری بینے کے کے کس قسم کی صلاحتیں در کار ہیں ، اس کے جواب کو خدا نے مہم منہیں دکھا بلکہ اس کو انتہائی واضح طور بر تباد یا ہے ۔ بولئے والی زبان میں یہ جواب قرآن میں موجود ہے اور فاموش تربان ہیں دہ کا منا ت میں ہر طرف بھیلا ہوا ہے ۔ قو حید کو افسائی زندگی میں قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی ای آفاتی دیں کو اپنا ہے جس کو اپنا ہے جس کو اپنا ہے جس کو اپنا ہے ہیں۔ صالاں کہ اس سے جو کو گئی آسمان اور زبین ہیں ہے ، خوشی سے یا ناخوشی سے راور سب افران ہیں ہے ، خوشی سے یا ناخوشی سے راور سب افران ہیں ہے ، کو تا کہ مطابق کا منات بالفعل اس دین قوصید کو اپنا ہے ہوئے ہے جس کو اپنا نے کا مطالبہ انسان سے کیا جا رہا ہے ۔ کا کنات دین توجید کا عمل نور نہیں کرنے کے اپنا ہے ہوئے ہے جس کو اپنا نے کا مطالبہ انسان سے کیا جا رہا ہے ۔ کا کنات دین توجید کا وقت میں جس کو میں جس کو میں معلوں کو ہم بیاں مختصراً بیان کریں گے۔ بیس کے میں کو نو قست بنا ہے اس کے بعض پہلوؤں کو ہم بیاں مختصراً بیان کریں گے۔

کائل سپردگی ۔۔۔ کائنات کی کہی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی کمل اطاعت کر ہی ہے (فصلت ۱۱)
زمین، سورج اور تمام ستارے نہایت تیزر فقاری کے ساتھ وسیع خلا میں کھوم رہے ہیں۔ گر گھرب ہا کھرب سال کے اندر بھی ان کی گر دس میں ایک سکنڈ کافر ف نہیں آئا۔ ہر جیز کا جو دظیفہ تقریب، انتہائی صحت کے ساتھ وہ اس کی ادائی میں مصروف ہے ۔ انسان کو بھی اپنی زندگی ہیں اسی کا مل سپر دگی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس سے یہ طلوب ہے کہ دوہ اپنی فران کے تابع کر دے۔ وہ وی کر سے جو اس کا مالک اس سے چا ہتنا ہے۔ اس کے دوہ وی کر سے جو اس کا مالک اس سے چا ہتنا ہے۔ اس کے انتھا ور زبان ، اس کا دل اور د ماغ سب النّہ کے آگے اس طرح جھکے ہوئے جو اس کے مقدا دریا گھل دی نے فلان کوئی فعل ان سے سرز د نہ ہو۔

عبادت المنبح کرری ہے (فر ام) چربان جب درخت کی ہر چیز فدائی جبادت اور بیج کرری ہے (فر ام) چربان جب درخت کی ہری محبری شاخوں پر بیچ کر چیج ہاتی ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے خالق اور رب کی تو بینے کے کاری ہیں ۔ کھڑا ہوا درخت جب اپنا ساید نین پر ڈالآ ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیدا کرنے والے کے سامنے سیدہ میں گریا ہے ۔ رات کی تاری کے بعد صبح کو جب سورت اپنی حسین کرنیں زمین پر بھیلا تاہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کو یا وہ زبان حال سے کبدر ہا ہو: "پاک ہے وہ ذات جس کے ہانچ میں تمام دو شنیوں کامین سویح ہے۔ اگر وہ اس بین سویح کو بین اور کی اس سے کہ در ہیں انہ میں میں میں کہ اپنی خردے اس کو بھی بی کرنا ہے کہ اپنی خردے اس کی تو بیوں اور کی الات کے احساس سے اس کا بین سرشادرہے ، اس کی عبادت گزاری کو وہ پنی زندگی کا سب سے بڑا سرایہ بن جائے ، اس کی عبادت گزاری کو وہ پنی زندگی کا مستقل مشغلہ منا ہے ۔

قابل بیشین گوئی کردار \_\_\_\_ کائنات کی ایک تصوصیت برب کدوه آنئی صحت کے ساتھ حرکت کرتی ہے کہ مستقبل کے دا قبات کا بیشیں گوئی کردار و لیسا ہے ( پونس ہے) وہ کمل طور پر قابل بیشین گوئی (Predictable) جہ یہ جیزانسان سے بھی اس کی زندگی میں مطلوب ہے۔ انسان کو اتنا پا بندا در اتنا فرسر دار ہونا چاہیے کہ بیشی گو کو بر یہ اندازہ لگایا جا سے کہ کہ مسلوب کے مسلوب کے انسان کو اتنا پا بندا در اتنا فرسر مالمہ کرتے وقت پہلے سے بر یہ اندازہ لگایا جا سے کہ کوئی معاملہ کرتے وقت پہلے سے یعنین کیا جا سے کہ کوئ سارو بہ اس کی طرف سے سامنے آئے گا۔ اس کے قول پر اس طرح بھر وسد کیا جا سے جس طرح اپنی کھڑیوں کو درست کرنے کے لئے ہم سورج کی درتار پر بھروسہ کرتے ہیں ۔

توانق \_\_\_\_\_ کائنات کی ایک نصوصیت برب کداس کے تمام اجزار، حد درج نوافق Harmony ساتھ عمل کرتے ہیں دبیس ، میں مورج اور چاند بھی ایک دومرے کے حریف نہیں بنیخ رستاروں اور ساروں بی کھی گئے او نہیں ہوتا۔ ہوا اور بانی اور دھوب اور ٹی سب آبیں بی کائن ہم آبنگ ہو کہ کام کرتے ہیں۔ نفت مریباً ایک سوعنا صراور ان سے بنے ہوئے بے شمار ما دی مجوع اس قدر متوافی طور پر اپنے اپنے فراکفن انجام وسیتے ہیں کدان ہیں کھی بہی آویزش کامشا برہ نہیں کیا گیا۔ اب انسان کو بھی بہی کرناہے کہ وہ باہی کش کمش سے مکس طور پر بچتے ہوئے اپنے اپنے حصد کا کام انجام و سے مرانسان دو مرے انسان سے کرائے بغیراپنا فریفید کیات بو راکرے رسید کہ اس کی مرکز میاں بمیشہ ایک می طرف جاتی ہوئے اپنے راکرے رسید کا ایک خصوصیت ہے کہ اس کی مرکز میاں بمیشہ ایک می طرف جاتی ہی اور دوسے می کما کو خوانی ایک خصوصیت ہے کہ اس کی مرکز میاں بمیشہ ایک می گرون می مرکز میاں بمیشہ ایک مرکز میاں بمیشہ ایک مرکز میاں بمیشہ ایک مرکز میاں بمیشہ کام مرکز میاں خوانی کام میں اس کی مرکز میاں کو بھی اپنی و دہ کھی کسی فیر مفیدا نجام مربز میں مرکز میاں میں مرکز میاں مرکز میاں مرکز میاں مرکز میاں کو بھی اپنی و دہ کھی کسی فیر مفیدا نجام میں خوانی کرائے میں اس کو بھی اپنی و دہ کھی کسی فیر مفیدا نجام کیا جاتی کیا کوئی نالب ندیدہ میتج برآ مدکور نے دالی ہو۔ کہا میاں ہونا چاہے۔ ہوائسی مرکز می سے اس کی مرکز میں بوائی کو مرکز میاں ہونا چاہوں کو الی ہو۔

ارتقان طرنقہ ۔۔۔ کائنات کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ جھانگوں میں سفرنہیں کرنی بلکہ ارتقائی انداز میں واقعات کو ظہور میں لاتی ہے (ابراہیم ۲۷) درخت اچا کی طلسماتی طور پرزین کے اوپر کھڑا نہیں ہوجاً اللہ بلکہ طلسماتی طور پرزین کے اوپر کھڑا نہیں ہوجاً اللہ بلکہ طویل مدت کے اندر تدریجی طور پر وجو دیں آتا ہے۔ یہی تمام چیزوں کا حال ہے۔ انسان کو بھی اسی طریعیتہ کی پیروی کرتی ہے۔ اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ تدریجی اور ارتقائی کورپر نتائج عاصل کرنے کا منصوب بناسے ذکہ جھلانگ نگا کرمنزل تک پینچنے کی کوششش کرے۔

کیسانیت ۔۔۔۔ کائنانی پیزوں میں ظاہر وباطن کاکوئی فرق نہیں۔ وہ اندر اور باہر کیساں بیں سوئی اپنی دان میں میں ہوگا اپنی ذات میں جیسا ہے ، تھیک اسی شکل میں وہ دوسروں کے ساشنے بھی طلوط ہوتا ہے۔ یہی بات انسان سے قول و علی کی بیانی کی صورت میں مطلوب ہے۔ آ دی کوچاہئے کہ جواس کے دل بیں ہے دہی وہ زبان پرلائے۔ جسیا کچھ وہ ممل بس ہے وہ بیامی نفظوں میں بھی اپنے کو ظاہر کرے۔ اس سے کسی کومنافقت با دوعلیٰ کا تجربہ ہرگزنہ ہو۔

#### خدان اخلاقیات کا ظهور کائٹ سبب

حقيقت يربي كحكمت ومعنديت كابووا تعدوس تركائنات ميں خدا اپنے براہ راست كنظرول كے تحت ظهور یں لار ہاہے وی واقعدانسان کوائی زندگی میں ذاتی کنٹرول کے تخت وجود میں لا ناہے۔ جو واقعہ خلانے این کا کتا یں مادی سطیر تفائم کررکھا ہے وہی انسان کواپنی زندگی میں اخلاتی اعتبار سے برروے کارلانا ہے ۔۔۔ کائناتی سطح بر وچیز صدید (دول) کشکل میں یا فی جاتی ہے ، دہ انسانی سطے بر غیتہ کرداری کی صورت میں مطلوب ہے رکائناتی سط بر و در تجر بی این سے بیر کی صورت میں بہنات ہے، وہ انسان سے نرم مزاجی کی صورت میں طلوب ہے کا کنانی سط بر تو چیزائل قوانین کی صورت میں یا ی جانی ہے ، وہ انسانی سطے پر ایفائے عبد کی صورت میں مطلوب ہے ۔ کائنانی سطع يرجه بيزمبك إور لذت اور رنگ كى صورت بين بائجاتى ب وه انسانى سطع يرخوش معاملًى كى صورت ين طلوب ہے۔ کائن تی سطے پر کھر بوں ستاروں کی ایک کہکشان سلسل حرکت کرتی ہے۔ مگراس کے شاروں میں کو ف مکر اُونیس م و احتیٰ که ایک مکت فی جور مع حرکت کرتا دو سرے که کت ان جھر مط میں واحل مو باہے اور نہایت تیز سفر کرتا موا با مر عی جاتا ہے۔ گردونوں جھر موں میں کوئی تصادم نہیں ہونا۔ سبی واقعہ انسانی زندگی میں اس طرح مطلوب بے کہ انسانی مجرع ابنی ابنی سرگرمیوں میں مصروف ہوں ۔ مگر ان میں کھی ایک دوسرے سے نزاع اور عمرا فد کی نوبت سائے۔ درخت خراب موا (کاربن) کو لیتا ہے ادراس کے بدے اچھ جوا (آکسیمن) ماری طف اوٹا دیتا ہے۔ یہ بات انسانی سطیراس اصول کی صورت میں مطلوب ہے کہ « جوتھارے ساتھ براسلوک کرے تم اس کے ساتھ ا جھا سلوک کروا کائنات میں کوئی چرکسی کی کاشمیں لگی موئی نہیں ہے۔ ہرایک پوری یک سونی کے ساتھ عرف اینا اینا مصداد اکرنے بیں مصروف ہے۔ یہ چیزانسانی سطے پر اس شکل میں مطوب ہے کہ وہ مجیشہ مثبت عد وجہد کرے منفی کارروائیاں کرنے سے کمل طور پر بر بر برکرے رکا کنات میں دوبارہ گروش (Recycle) کا اصول کارفرا ہے۔ یتی درخت سے گرکرصائے نہیں ہونی بلکہ کھا دین جاتی ہے۔ فضلات دوبارہ استعمال ہونے کے لیے کلیس میں تبدل موجاتے ہیں۔ یانی مجاب بن کر افرت اسے اور اس کے بعد تھرسمندرس ماسی اَجاتا ہے۔ یہ چزانسانی زنگ یں اس طرح مطلوب ہے کہ انسان کا خرج کیا ہوا ٹیسیہ دوبارہ انسان کے لئے مفید بنے ۔ ایک انسان کی تجھٹری ہوئی جدوجبد دوسرےانسانوں کو اچھے ترات کا تحفددے۔مبدانی علاقوں میں یانی زمین کے نیجے ستاہے اس کے میدانی درخت بیج گہرائی میں اپنی جرس سے جاتے ہیں۔اس کے برعکس بہاڑی دھلوانوں پریانی صرف ازبری سطیر مل ہے،اس منے بہاری ورخت اپنی بڑی اوبر اوبر عبیلاتے ہیں۔ یہ جیزانسانی زندگی میں اس طرح اطاوب كدوه ايني حدوم بين حالات مع مطابقت (Adjustment) كاطريقية اختيار كرب ندكه حالات سے لائے كا ـــ کائنات ذرہ سے کرستاروں تک بے مدتنیرسفریس معروف ہے۔ وہ ہرآن ایک بہت بڑے کارخان کی طسرت کام کررہی ہے۔ گراس میں کہیں بھی شورسنائی نہیں وتیاریبی چیزانسانی زندگی میں اس طرح مطلوب ہے کہ وہ خاموش جدو حبد کاطریقد ایناے ، شور وغل کی سیاست چلانے سے کمل برمیزکرے کا کنات میں عظیم الشان سطح برے نثمار

کام ہور ہے ہیں۔ ہرجز انتہائی صحت اور پابندی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی گی انجام دی میں لگا ہوا ہے۔ مگرکسی کو پہا کوئی ظاہری بدلہنیں متا ہیں چیزانسان سے بھی مطلوب ہے کہ وہ مکمل طور پر اپنی ذمہ داریوں کو پیر اگر سنے میں لگارہے ، بینراس سے کہ اس ونیا ہیں اس کواس سے عمل کا کوئی معاوصنہ طنے والا ہو۔ وہ نچا پہاڑ اور تمام کھڑی ہوئی چیزیں ابنا سایدزین پرڈال دیتی ہیں۔ ہی چیزانسانی زندگی میں اس طرح مطلوب ہے کہ ہرا دی تواض اختیار کہدے۔ کوئی کسی کے اوپر فیز نرکرے ، کوئی ووسرے کے مقابلہ میں اپنے کو ٹرانسی میچے ۔۔۔۔ نمازاسی فسم کی زندگی کی ایک عالمی تصویر ہے چوروزانہ یانے وقت خوا کے وفا واربندوں پر فرض کی گئی ہے۔

کا کنات میں ہرآن جوسرگرمیاں جاری ہیں وہ خاموش زبان میں پیکاد رہی ہیں کہ ضدا کی دنیا میں کون قبہت والا ہے اور کون بے قبہت ہے اور کون بوٹی عذائی اضافیات کے معیاد پر شہرت کامفاد) وہ اس بیٹر معاوض طلب دنیا میں باکل بے قبہت ہیں ۔ کا کنات میں ظا ہر کی ہوئی عذائی اضافیات کے معیاد پر وہ پورے نہیں انریت ۔ حفالی دنیا میں وہی لوگ قبہت ہیں ہو خالص صدرا قت کی خاطر متحرک ہوئے ہوں ۔ چونسکین ذات سے اوپر اٹھ کر عل کا نبوت دینے والے ہوں ۔ جو ہرضم کی نفسیاتی ہیچپدیکیوں سے آزاد ہو کر کام کریں۔ آئندہ آنے والے جنتی وور میں وہ تمام لوگ خلاکی و نیا ہے باہر و حکیبل دیئے جاہیں کے جنھوں نے قربی مفاد (عاجلہ) کے لئے سرگرمیاں دکھائی نفیس ۔ اور خدائی ہے سین اور نوشیوں سے بھری ہوئی ذمیا ہمیشہ کے لئے حرف ان لوگوں کی تورت میں دے دی جائے گھوٹ ان لوگوں کی تورت میں دے دی جائے گھوٹ ان کی چیزوں سے اوپر میں دے دی جائے گھوٹ ان کی چیزوں سے اوپر میں دے دی جائے گھوٹ کی چیزوں سے اوپر میں دے دی جائے گھوٹ ان کی خود میں آنے والے فائدہ (آخریت) کے لئے مرکر میں دینے ہوئی دیا جوسائے کی چیزوں سے اوپر اٹھ کی تورٹ خیب '' کی طرف این کی خود میں آنے والے فائدہ (آخریت) کے لئے مرکز میں دیں ہے ۔ جوسائے کی چیزوں سے اوپر اٹھ کی تھوٹ کی کے دور میں ان کو جو کی کھوٹ کی خود کر میں کا میں کی خود کر میں کا میں کی خود کو کھوٹ کیا کے ہوئے کی خود کی کے دور کیا ہے ہوئے کی کھوٹ کے دور کی کھوٹ کی کھوٹ کے دور کی کھوٹ کی کھوٹ

" اور اکفوں نے قدر نہ بچانی اللہ کی جیسی کہ قدر ہے اس کی ۔ حالاں کہ قیامت کے دن ساری زبین اس کی مٹی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں بھٹے ہوں گے ۔ وہ پاک ہے ہوت ہو کر گڑیں گے۔ مهان اور زمین والے بے ہوت ہو کر گڑیں گے۔ مهن وہ اور اس روز بجد نک ماری جائے گی حور میں ۔ بھر تمام آسمان اور زمین والے بے ہوت ہو کر گڑیں گے۔ ادر ذمین بچ کا جس کو خدا جا ہے گئی ہو اس کے اجائے گا تو اچانک وہ کھڑے ہوجا ہیں گے اور دکھنے لگیں گے ۔ ادر ذمین اپنے رب کے نورسے جبک الحقے گی اور سب کے اعمان اے ساخے رکھ دیے جائیں گے اور اپنے بڑا ور گواہ حاص کے امریکی کے اور اس جائیں گے اور ایس کے اور ایس کے ایس بی جورے کوری کرنے ہیں ۔ اور انکار کرنے والے گروہ در گردہ جبنم جائے گا ہواس نے کیا تھا۔ اور اللّہ کو توب خبرہے ہورہ کرتے ہیں ۔ اور انکار کرنے والے گروہ در گردہ جبنم کی طرف ہا نکے جائیں گے ۔ جب وہ اس کے پاس بی پیسے توجہ نم کے درواز سے کھول دیئے جائیں گے اور اس کے پاس بی پیس سے بینام بہنیا نے والے نہ آئے تھے جوتم کو حدا کی باتیں سے بینام بہنیا نے والے درتم کواس دن کے بیش آنے سے ڈرانے تھے ۔ وہ جواب دیں گی ہاں ۔ گر غذا ب کا وعدہ منکر وں سن نے تھے اور تم کواس دن کے بیش آنے سے ڈرانے تھے ۔ وہ جواب دیں گی ہاں ۔ گر غذا ب کا وعدہ منکر وں سن نے تھے اور تم کوار اور ہولوگ اپنے درواز وں میں داخل ہوجا کہ اور ہوت کی اور اس میں پڑے ہوتم کے درواز وں میں داخل ہوجا کہ اور ہم ہوتا کی کہ جہنم کے درواز وں میں داخل ہوجا کہ اور ہوتا کی کہ جہنم کے درواز وں میں داخل ہوجا کہ اور ہوتا کی کہ جہنم کے درواز وں ہیں داخل ہوجا کہ اور ہوتا کی کہ جہنم کے درواز وں میں داخل ہوجا کہ درگر درواز وہ جنت کی طرف کی درواز کی درواز کر درواز کی درواز کر درواز کی درواز کی درواز کی درواز کی درواز کر درواز کی درواز کی درواز کر درواز کی درواز کی درواز کر درواز کی درواز کر درواز کی درواز

کے جائیں گے۔ جب وہ وہاں بیخیں گے اور جنت کے در وازے کھولے جائیں گے توجنت کے فرشتے کہیں گے،
سلامتی ہوتم پر نوش رہو۔ جنت میں ہمیں شدرسنے کے لئے داخل ہوجا کہ اہل جنت کہیں گے۔ شکرہ الڈ کاجس
نے ہم سے اپنے وعدہ کو بچا کر دیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا کہ ہم جنت ہیں جہاں چا ہیں مقام کریں ۔ کیا خوب بدلہ
ہے عمل کرنے والوں کا ۔ اور تو دیکھے گا فرشتوں کو کہ گھیر رہے ہوں گے عمل کے گرد پاکی ہوئے ہوئے آ بینے رہ کی
نوبیوں کی ۔ اور تمام بندوں کے درمیان تھیک تھیک فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور میں بات ہوئی کہ سب خوبی الشر
کے لئے ہے جو مالک ہے سارے جہان کا " (رم ر آخی)

کائنات بیں انہا نی دسیع ہمیار پر ہرآن پر دکھایا جارہا ہے کہ آئندہ بینے والی میباری دنیا (جنت) ہیں بہانے کے لئے خداکوکس قسم کرستہ ہی درکارہیں۔اس کو وہ انسان درکارہیں ہوکائناتی اضافیات کے معیار پر پورے اتریں ۔ وہ اس دین کو اختیار کریں جو اس لے تعنی طور پر اپنی گناب میں اور علی طور پر اپنی کائناست میں طاہر کیا ہے ۔ اس کے با وجود جو توگ اس سے مبتی نہ لیں اور خود اپنی گھڑے ہوئے راستوں پر چلتے رہیں ، وہ خدا کی نظیس برترین مجرم ہیں ۔ خدا کے بتائے ہوئے "دین " کے سوا جو دین بھی وہ اختیار کریں گے وہ آخرت میں بائیل کی نظیس برترین مجمول کہ انسان کی نظیس اور کان کر ایخوں نے خدا کی نشانیوں کا انکار کیا دکھف ہوئے اور کسے بوٹ خدا کی نشانیوں کو نسانیوں کو نہ دیکھیں اور کان رکھنے ہوئے خدا کی نشانیوں کو نہ دیکھیں اور کان رکھنے ہوئے خدا کی آئی اور دی کو خدا کی نشانیوں کو نہ دیکھیں اور کان رکھنے ہوئے خدا کی آئی اور دی کو خدا کی تو کر اس کھی زیادہ برتریں دانسان میں اس کے نشانیوں کو نہ دیکھیں اور کان دیا میں ان کا جو انجام ہوگا اس کا اعلان خدا کی تب میں ان لفظوں میں کر دیا گیا ہے :

ومن اعرض عن ذكرى فان له معييشة في حال في حال ونحشرة يوم القيامة اعى حال دب لم حشوتنى اعلى وقد كنت بصليدا حال كذ لك استك آئيتنا فنسيتها وكذ لك اليوم تنسلى وكذ لك في خدى من اسرون ونع يومن بآيات دب ولعن اب الاخرة الشك وابقى (ط. ۲۷ – ۱۲۳)

ا ورحس خدم تحدیمی امیری نصیحت سے تعاس کے لئے

دَآخرت میں) علی کا جینا ہوگا۔ اور قیامت کے دزم

اس کو اند صاکر کے اٹھا کیں گے۔ وہ کمیے گا میرے رب!

قونے تھ کو اندھا کیوں اٹھایا۔ میں تو دنیا بیں آنکھوں

والانفا۔ ارشا دہوگا کہ اس طرح آئی تھیں تیرے پاس

ہماری نشانیاں۔ بیس ٹونے ان کو مجلا دیا توامی طرح

ہماری نشانیاں۔ بیس ٹونے ان کو مجلا دیا توامی طرح

ہراس تخص کو محد سے کی گیا اور لیقین نہ لایا ا بینے

رب کی نشانیوں ہر۔ اور یقیناً آخرت کا عذاب بٹرا

نوٹ: یه مفاله سیمینار منعقد ه فنل آبادنی دملی (مجنوری ۱۹۷۹) میں پڑھاگیا سیمینار کا عنوان تھا: خداکی وحدانیت کے نصورات (Concepts of the Unity of God)

### اسسلام دین فطرست

عن ابى عبد الرحل عبد الله بن عمر بن الخطاب قال سمعت وسول الله صلى الله عليه وسسلم يقول : ثبنى الاسلام على جميس شهادة أن لا الله الاولائلة وأن محمد أعبر كاورسوله، وأقام العملاة والتاء الذكة وتج البيت، وصوم ومضات رواه البخارى ومسلم)

حضرت عبدالله بن عرض كہتے ہيں۔ ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو كہتے ہيں۔ ميں نے رسول الله يا خوب الله عليه ولئ الله مي بنيا د يا خوب بروس برر تھى تى ہے۔ گواہی دینا كہ الله ك سواكونى الانهيں اور محمداس كے بندے اور رسول بيں۔ اور نماز قام كرنا۔ اور زكوۃ اور كرنا اور بيت الله كاچ كرنا اور رمضان كروز ب ركھنا۔

البعض روابتوں میں یہ الفاظ ہیں کہ اسلام کی تیمیر یا پنج سنونوں (خمس دعائم) پر کی گئی ہے (تنا البصلاة معدین نصر المروزی) ایک عمارت اپنی تفصیلی صورت میں بہت سے ابترار کا مجوعہ موتی ہے ۔ گرساری نمارت بحث جس چیز کے اوپر کھڑی موتی ہے وہ چند کھیے (Pillars) بوتے ہیں ۔ اسی طرح اسلام کے لئے بھی یہ یا نی چیزی کھیے کا در حرکھتی ہیں ۔ ان کے مصنوط ہونے سے اسلام مقبوط ہوتا ہے اور ان کے کمزور مونے سے اسلام کمزور ہوجا آبے ۔ ہم آ دمی کی متی ایک زمین کی مان درجے ۔ اگر وہ اپنی اس" زمین " پرخب را کی پسندوالی عمارت کھڑی کے دراج ہوتا ہے ۔ ہم آوری ہے کہ سب سے پہلے وہ ابنی بانچ کھمیول کو پوری صنبوطی کے ساتھ قائم کرے ۔ کراچا ہتا ہے تواس کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ ابنی بانچ کھمیول کو پوری صنبوطی کے ساتھ قائم کرے ۔ ان کھمیوں کو پوری صنبوطی کے ساتھ قائم کرے ۔ ان کھمیوں کو گوری کی طبح در موسک اب اور نہمان کی سطح پر۔

اسلام آدی کے اندر ہوزندگی پیدا کرنا چا ہتا ہے وہ ایک لفظ میں عباوت یا خداہت کی زندگی ہے۔

ہم اپنی تفصیلی صورت ہیں وہ پائے جیزوں کے مجوعہ کا نام ہے: ایمان ، نماز ، روزہ ، زکوۃ اور ج- سیائے چیزیں پائے رسمبات نہیں ہیں باکہ پائے اوصاف ہیں - یہ ان طلوب چیزوں کا فلاصہ ہے ہم ہمارا مالک ہماری زندگی و میں دیھنا چا ہمتا ہے۔ اگر یہ بائے اوصاف آدی کے اندر قیق طور پر بیدا ہو جا ہیں توگی یا اس کے اندروہ بنیادی صلاحیت بیدا ہوگئی جس کے بعد بیا میدئی جا سکتی ہے کہ اس کی زندگی میں اس ربانی کر دار کا فہور ہو جس کو اسلام ایک ایک تخص کی زندگی میں بیدا کرنا چا ہمتا ہے۔ ایمان کا مطلب خلائی حقیقت وں بیا ہے بنازی حقیقت میں بیدا کرنا ہا ہم ایمان کی جا کہ اس طرح جھے کہ اپنی ہملائی کا احساس اس کے اندر سے ہم ہوجا نے سیم ہم ہوجا نے سیم کہ آدی دوسرے کا بی پہچا نے تاکہ خدا اس کو اس بیمان ہو ہو ہے۔ کو دو در سے برصبر کرنے کا نام ہے۔ زکوۃ یہ ہے کہ آدی دوسرے کا بی پہچا نے تاکہ خدا اس کو اس کے دونر وارد کے جھروسے برصبر کرنے کا نام ہے۔ زکوۃ یہ ہے کہ آدی دوسرے کا بی پہچا نے تاکہ خدا اس کو اس کے دونر وارد کی خور وارد کی خورد کی دوسرے کا بی بی جھی قت کے دونر رہی ہو بائی این جھی قت کے دی دوسرے کا بی بی جھی قت کے دون اور ایک اورد ایک کو می دوسر بھی شامی اورداتی دو وہ بائی جستی اس کے دونر ایک دونہ بائی جھی تی جی کہ دونر کی کا کھر بنتا ہے۔

ایمان کی مثال بجی کی کرف کی کی سے ۔ پاور ہاکس سے بجلی کی کرف بتب کارخا نہیں ہم بختی ہے تو سارا کارخا نہ جھ گا اٹھتا ہے ۔ اس کی تمام کلیں ہوکت ہیں آجاتی ہیں ۔ اسی طرح جب کسی بندے کا اپنے رب سے ایمانی تعلق قائم ہونا ہے تواس کے اندرا چا ایک ایک نئی ایش کا آجاتی ہے ، اس کی فطرت باگ اٹھتی ہے ۔ وہ قلب کو گرمانے والا اور اس کی اور ت کو ترشیائے والا بن جا آہے ۔ وہ اس کے اندر ایک نئی آگ لگا دینا ہے ۔ وہ انسان جو بہل بارا بنی بال کے بہلے سے بیدا ہوا تھا ، وہ و وبارہ ایمان کے کو کھے سے ایک نیا جنم لینا ہے ۔ وہ انسان جو بہل بارا بنی بال کے بہلے سے بیدا ہوا تھا ، وہ و وبارہ ایمان کے کو کھے سے ایک نیا جنم لینا ہے ۔ وہ اس سے فدا سے الگ نینا ہے ۔ وہ اس سے خدا سے الگ نہیں رہا بلکہ فور پر وہ اس سے فدا سے الگ نہیں رہا بلکہ فور بر وہ اس سے مبا ہے ۔ وہ ہم رہیز میں اس کا جلوہ و کھیے لگا ہے ۔ یہ حال جدا رہے ہوئی حسیاتی طور پر وہ اس سے المنت ہوئی جو ہوئی تھا ہے ۔ یہ اس کے خواس کی خواس کی خواس کی وسعتوں میں خدا کی عظمت کا مشا ہدہ کرتا ہے ۔ وہ اس کی وسعتوں میں خدا کی عظمت کا مشا ہدہ کرتا ہے ۔ وہ اس کی وسعتوں میں خدا کی عظمت کا مشا ہدہ کرتا ہے ۔ وہ اس کی حدوث کرتا ہے ۔ وہ وہ کہ کہ تا ہا کہ تو اس کو حدوث کو بی کے بی دیوری کی تو کہ ہو تا ہا کہ وہ کھتا ہے تو اس کو حدوث کرتا ہے ہو اس کو حدوث کا جب اس کو جھوتا ہے تو وہ اس کے این سر سرض فیات کی صورت میں زین سے اور پر کھیلا دی گئی ہے ۔ ہوا کا موسی بن جا تا ہو کی اس کو خوالے کا تار مہتا ہے دورہ اس کے ہم منی بن جا تا ہے ۔ وہ اس کو خوالے کا تار مہتا ہے دورہ اس کے مرد کرتا ہے دہ اس کو خوالے کا دورہ کا دورہ کی کہ کو دورہ اس کے در تر ہو کہا کہ دورہ کی کہ کو در اس کے در تر ہوں کی جو تا ہو کو در اس کو خوالے کا در میں خوالے کا در میں کو خوالے کا در میں خوالے کا ان مہتا ہے در ہو تا ہے دورہ اس کے در در قوال کی ہو کہ کو در اس کے در اس کو در اس کے در در تو اس کو خوالے کا در میں کو در اس کے در در میں کی در در در در کیا گا کو در اس کو در اس کے در در در کی اس کو خوالے کا در در در کیا ہو در در در کیا کی در در اس کو در اس کو در اس کو در اس کی در در در کیا ہو کہ کا در در کیا گا کہ در در کیا ہو کو در کی کو در کو در کیا ہو کہ کی در اس کو در کو در کی کی در کو در کی کو کی کو کر کیا ہو کی در کر کر کی کو در کر کر کر ک

الشربرایمان ایک دیسے خدابرا بیان ہے جوسادی کا سُنات کا خالق ، مالک اور پرور دگارہے ۔ اسی نے سب کھر بنایا ہے ، اسی کے سہارے ہر جیز فائم ہے ، اس کے بغیرسی چیز کاکوئی وجود نہیں ۔ ایمان آدمی کے اندراس شعور کو زندہ کرتا ہے ۔ اس کا نتیجہ برہوتا ہے کہ وہ اینے آیپ کو اس جیٹیت سے دیکھنے گلتا ہے کہ وہ ایک خدا کا مندہ ہے ، جرچینٹری

اس کو خدا کاکرشمہ نظرا آناہے اور سرعطیہ اس کو خدا کے ہاتھ سے لی ہوئی چزوکھا نی دیتاہے۔خداکا ذکر اور اس کی حد ہران اس کے اندرسے ابلی متی ہے۔ ایسے آدمی کے لمحات غفلت کے لمحات نہیں ہوئے بلکہ پوش مندی کے لمحات ہوتے ہیں۔ ہروقع اس کے ای خدا کی یا دولانے والابن جاتاہے۔ون بحرکاتھکا بواشام کووہ اپنے استریر ببلتاہے اس کوگہری نیندا جاتی ہے۔ صبح کووہ نازہ دم موکر اٹھتا ہے تو بے صاب احسان مندی کے جذب کے تحت اس کی زبان سے تکتا ہے: خدایا ترایہ احسان می کیساعیب ہے ۔اگر آدمی پر نیندنرا کے قودہ یا گل موجائے اور تینددن کی زندگی بھی اس کے لئے محال ہوجائے۔ رات کی تاریخ کے بعد حب سورج نکلت ہے اور ونیا کوروسٹن کروشاہے نواس کا دل بے ا فتیار بھار احمال ہے : کسی بابرکت ہم وہ ذات جس نے روشنی بیدا کی راگر روشنی نموتو سارا عالم اربی کا حسیب ممندرین جائے -جب اس کو بھوک سکتی ہے، وہ یانی پتیاہے اور کھا ناکھا آنا ہے تو اس کی پوری ہی شکر کی کیفیت سے معرجاتی ہے۔ وہ جران ہو کرسو سے گلتا ہے کہ خدا بگرا دمی کے لئے کھانا اور یانی نہ آثار تا تو اً دى كاكيا حال بونا ـ اس كويوش كلتى سے تو وہ خداكو مددكے لئے يكار تاسيے۔ اس كوعاجيس بيش آتى ہيں تو وہ خداہی سے امیدکرنا ہے کہ وہ اس کی حابنوں کو پورا فرمائے گا۔ اس کونفع ملتا ہے تواس کو انسان کے اوپر خداکی نوازشیں یا داتی ہیں۔ اوراس کادل شکرے جذبات سے بھرجاتا ہے۔اس کونقصان بنجیا ہے تواس کودہ خدای قدرت کا ایک کرشمہ مجسّا ہے۔ نعمتوں کا ملنااس کومغردر نہیں بنایا اور نقصان اس کے اندر بےصیری پیدانہیں کرنا ۔ کوئی عقیدت اس کے لئے خداکی حراق خراجی الم ان کے ان مصلحت اس کوخداسے بے بروانہیں کرتی ۔ ا كي يتخف زين اور دوسرے اجرام كى توت كشسش كو دريا فت كرے ياكا كناتى شعاعوں كواپنے الات كى مددسے بالے نویراس کے لئے محض ایک علی یا فت ہوگا۔ یہ بانے والے سے سی ذمہ دادی کا لقا صفا نہیں کرے گی۔ مُرْضِداكوبا نے كامعامله اس سے بالكل مختلف ہے رخد اكوبا تا أيك ايسي ستى كويا تا ہے بوسنے والا اور جلنے والاہے . بوحكمت اورطاقت كاخزانه بيء ايسه فداكوجب إيكتخص يألب توهيك اس وفت وه اس حقيقت كوهي باليت مے كرضدانے إس كوا در اس كائنات كوعبث نبيں بنايا ہے ساك عظيم الشان كائنات يوں ي خاموش كھڑى رہے ادر اس کی منوبیت تھی ظا ہرنہ ہو، یہ ایک ایسی کائنات پیس بالکل نامکن سے جس کا بنانے اور جیلانے والا ایک علیم اورعزن خدا مور اس طرح اس کی ایمانی یافت اس کواس مقتن تک پہنچاتی سے کو ضرور سے کہ ایک دن الیا آئے جب کہ دہ ضرا لوكول كساعة ظام معج جائع كائنات كتمام واقعات كي ييج كام كرربا ب- حب آدمى ال حقائل وديه كر چان ہے جن کی بایت آج زہ نظرنہ آنے کی وجہ سے چھ گھڑ رہاہے۔ پھریہی بقین اس کو یہ بھی بتا آباہے کہ کا کنان کے خال و مالک کاظہور اس قسم کا غیر تنعلق ظہور نہیں ہوگا جیسے ماریک رات کے بعد روسٹن سورج کلتا ہے ۔ یہ ایک باشٹور اور محاسب ومجازي طاقت كاظبور مو كارغدا وندكائنات كاظهور كائنات كير ليح قيامت كي بمعنى من حائر كارغداك ظاہر موتے ہی اس کے تمام سرکش اور خود برست سندے خداکی اس دنیا بیں بے قیمت موجا کیں گے۔ وہ اس دن کھی مچھرسے بھی زیا دہ چھرنظ آئیں گے۔ دوسری طرف اس کے خدا پرست اور وفا دار بندے ایانک سرفرازی کامعتام

حاصل کرلیں گے۔ خداکا غیب میں ہونا خدا کے غیر وفا دار بندوں کو اجھل کو دے مواقع دیے ہوئے ہے۔ خدا کا ظاہر ہونا خدا کا ظاہر ہونا خدا کے وفاد اربندوں کے لئے مرفرازی کا دن بن جائے گا۔ اس کے بعد ، ایک نئی ، زیادہ بہترادر کمل دنیا شروع ہوگی جہاں مرکش لوگ ابدی طور پرجہنم میں ٹھال دیسے جائیں گے ادر وفا وار لوگ ابدی طور پرجہنے میں خوشیوں اور لذتوں کی زندگی گزاریں گے۔

جب آدمی اس بین تک مین تب تو وه خدا کی به بیت سے کانپ اٹھنا ہے۔ وہ پکار اٹھنا ہے: "خد ایل مجھ اس دن دسوا ہونے سے بچاجب تو اپنی طاقتوں کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ جب انصاف کا تراز و قائم کیا جائے گا۔ جب اُ دمی بالکل بے بس حالت میں تیرے سامنے کھڑا ہوگا۔ جب تیرے سواکسی کے پاس کوئی اختیار نہ ہوگا۔ "

رسول کوئی فرشته یا کوئی فرانسانی و جود دنہیں۔ وہ جی ایک انسان ہے اور سارے انسانوں کی طرح ایک ماں
کے بیٹے سے بید امورتا ہے ۔ اس کی خصوصیت حرف یہ ہے کہ خد انے اس کو اپنی بیغیام رسانی کے لئے جن لیار خدا نے
دیھا کہ وہ ایک ایسانسان ہے جس کی خطرت بوری طرح تر ندہ ہے ۔ جس کے قبل وغمل میں تصاد نہیں ۔ جس نے نبوت سے
پہلے چالیس سال کی عربی کی جسی ایک بار بھی امانت کی اوائٹی میں کو ای نہیں کی ۔ وہ سبجا ہے ، وعد ہ بوراکر نے والا ہے ،
وہ اپنے سینہیں انسانیت کا در در دکھتا ہے ، وہ حق کے لئے اس سے زیادہ بے جین ہوتا ہے جبتنا کوئی شخص اپنے
داف منافع کے لئے ہے جین ہوتا ہے۔ خدائے حمر بن عبد اللہ (صلی اللہ علیہ دسلم) میں وہ خالص روح پائی ہوت کی
امانت کا امین بن سکے ۔ اس نے اس کے اندر وہ غیر صلحت پر سنانہ کردار پایا جو کسی ادفی لیک کے بغیر ربانی دمیاری

کواداکرسکے۔ اس نے اس عربی انسان میں وہ طلب دیکھی جواس بات کی ضائت تھی کہ وہ خداک الہامی امانت کی پوری قدر دانی کریے گا دراس کواسی طرح ہے گا جس طرح اس کولینا چاہئے ۔ ان پہلو کوں میں بیمو بی انسان چالیس برس کی زندگی تک انتہائی کمل ثابت ہوا ۔ اس لئے خدانے اس کواپنے آخری ادرعا کمی پیمغبر کی حیثیت سے چوں لیا اور اس انسان کا ل نے اپنی نبوت کی ۲۲ سال کی زندگی سے ثابت کر دیا کہ خدا کا یہ انتخاب انتہائی درست تھا۔ اسس انسان کا ل نے پیغیری کی ذمہ داری کو اتنی معیاری صورت میں انجام دیا کہ اس سے زیادہ معیاری صورت کا تصور کا میں کیا جا ساک کا سے شہری کیا جا سے کا تھا کہ اس سے نیادہ معیاری صورت کا تصور کا کہ سے کا میں کیا جا کہ اس سے نیادہ معیاری صورت کا تھوں کہ کہ سی کیا جا ساکتا ہے۔

۲- اسلام کا دوسرار کون نماز ہے۔ نماز اپنی متعین شکل کے اعتبار سے یہ ہے کہ روز انہ دن رات کے درمیان پانچ وقت مقررہ انداز میں الشرکی عبا دت کی جائے۔ یہ انداز جورسول کے ذریعہ الشدنعا کی نے میں سکھا یا ہے، آنناجا مع ہے کہ اس سے زیادہ بہتر عبادتی انداز کا نصور نہیں کیاجا سکتا ۔ جب وقت آتا ہے تو اذان کے ذریعہ الشرکی بالی کا اعلان کیاجا کہ اور بتایاجا تا ہے کہ نما زکا وقت آگیا۔ اپنی فلاح کے لئے جمع موجاد کوگ وضو کر سے بیٹے پیلی کے احساس کو تازہ کرتے ہیں۔ جم الشرکو یا وکرتے ہوئے مسجد بہتے ہیں۔ وہاں سب مل کر نماز اواکرتے ہیں۔ نماز کا ایک امام ہونا ہے عس کی دہنائی میں اجتماعی نماز اداکی جاتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے اواکرتے ہیں۔ نماز کا ایک امام ہونا ہے عس

که اس طرح سار مے سلمان خدا کے رسول کو ابنا مرکز اجماع قرار درے کراس کے گرد محدہ نرندگی گزاریں گے۔

دکوع دسجود اور قیام وقو و کی مختلف حالتوں کے ذریعہ خدا کے سامنے اپنی بندگی کا قرار کیا جاتا ہے کہی دست بستہ کھولے موکر کہی جمل کر کہی جمل کر کہی اپنے مرکز نین پر رکھ کر خدا کے ساتھ اپنے عمد بندگی کو تا ذہ کرتے ہیں۔ نمازیں قرآن کی حصے پڑھے ، قرآن کی ایک عجیب خصوصیت یہ ہے کہ اس کو جہاں کہیں سے اور مبتئا ہی بھی پڑھے ، قرآن کی دعوت کا تعارف لل جاتا ہے۔ قرآن کا ہم سفی گویا قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس طرح نمازیں اگرچہ بہلک دقت قرآن کا مختصر حصد بڑھا جاتا ہے مگر وہ اللہ کی بیندو نابیند کو جاننے کے لئے ہمیشہ کافی ہوتا ہے۔ مران کی بیندو نابیند کو جاننے کے لئے ہمیشہ کافی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ نماز بین خلا کی تحداور ذکر کے کلیات بولے جاتے ہیں ، اس سے دعا کی جائی ہے کہ رسول کے لئے اور اس کے ساتھ نماز بین خلاف اجرائی جا افرار کیا جاتا ہے۔ حق کہ اس کا خاتمہ ہمام انسانوں کو سلائی بھی کر کہا جائی ہیں ہوا تی ہے۔ اور ان کے درمیان انخاد واجماعیت کا اللہ کے حکمور کی یا دو ہانی ہیں۔ وہ اہل ایمان کے لئے وین غذا بھی ہے اور ان کے درمیان انخاد واجماعیت کا دریو بھی۔ وہ اسلامی نرندگی کا نشان بھی ہے اور خطر کی ترمیت بھی۔ وہ اسلامی نرندگی کا نشان بھی ہے اور خطر کی ترمیت بھی۔ وہ اسلامی نرندگی کی کانشان بھی ہے اور خطر کی ترمیت بھی۔ وہ اسلامی نرندگی میں حرکت دعل کا مسبق بھی ہے اور دور مرہ کی زندگی میں حرکت دعل کا مسبق بھی ۔

نمازاین شکل کے اغتبار سے مخصوص عبادت کا نام ہے اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے تواض اور توجرالی اللہ کا۔
اپنے مغابہ میں کی عظرت شبیم کرنے کے لئے آدی زبان سے جو آخری کلہ بول سکتا ہے وہ یہ کہ وہ کیے " وہ سب سے بڑا ہے " نماز میں بار بار یہ کلہ واللہ اکبر) خدا کے لئے بولاجا تا ہے اور اس طرح اپنے مفاہہ میں خدا کی مطلق کریائ کا اسانی اقرار کیا جاتا ہے۔ جبمانی طور پہنی کی بڑائی کے اعتراف کی آخری صورت بحدہ ہے رہے دہ محکر کوئی صورت نہیں ہوئی جس سے آدی دوسرے کی عظمت کا جبمانی اعتراف کی آخری سے اربار خدا کے آگے بحدہ کریے خدا کی بیس ہوئی جس سے آدی وہ سرے کہ اور کی این زندگی کو این زندگی کو این کر وہور بنانے کی سب سے زیادہ کا میاب بھیئت بوت طون کو مسلق ہے وہ یہ ہے کہ آدی اپنے چہرے کا رخ پوری طرح اس کی طرف کر دے۔ نماز میں بیت اللہ کی طون درائی کو اندر سے دئی کو اندر سے کے کہ انہ می کرنے وہ یہ کہ کہ کہ در ہے کہ انہ کی کو خدا کی اس نے کہ کا انہ مام کرے خلا ہم کی خوار فی (God-Oriented) منانے کا فیصلہ کرنا۔

اللّه کے آگے بندے کے اس جھکاؤ سے توکیفیت پیدا ہوتی ہے وہ صرف خدا کے سامنے حھکاؤ کہ نہیں دہ اس کی مستقل کیفیت بن جاتی ہے۔ جو آدمی اللّه سے درنے لگے ، جو اللّه کے جھک جائے ۔ جو اللّه کے مفاہدیں اپنے کو بے حقیقت بنا ہے وہ بندوں کے سامنے آئے گاتو تا ممن ہے کہ پیال اس کے دویمیں اس کے عبادتی اثرات ظاہر نہ موں۔ وہ انسان کے آگے ہے دہ بین نہیں گرے گاگر وہ انسان کے نقابہ بیں گھمنڈ بھی شہب دکھان گا۔ وہ انسان کو" توبیا ہے گاگر ابنی بڑائ کا سکہ س پر فائم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرے گائر ابن اس کا صاحد بنیا بندوں کے تقابلیس توانی کی صورت میں طاہر ہوگا۔ نماز میں اس کا خداکی تا بعدادی کا اقرار کرنا

بندوں کے معاملات میں حقوق کی ا داکگ کی صورت میں ظاہر م دگار نما زمیں اس کی رخ بندی بندوں کے معاملات میں اصولی پا بندی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ دہ انسان ہو خدا کے سامنے کامل بندگی کا اقراد کرے مسجد سے نکا تھا، وہ بندوں کے درمیب ان کامل اخلاق کا نمونہ بنا ہوا دکھائی دے گا۔ نماز کسی مبندہ کے معاملات کوخدا کے ساتھ عجز کی نبیاد ہر۔ برقاع کرتی ہے اور بندوں کے ساخذاس کے معاملات کو تواضع کی بنیا دیر۔

روزاندپایخ دقت کی نمازوں کے علاوہ نماز کی اور بھی کئی صور تیں ہیں۔ رات کو بجد کی نماز ، کو کی غیم عمولی وہم بیش آنے کے دفت کی نمازہ اور استخارہ کی نمازہ اسی طرح جمد اور عیدین کی جماعت ، بینازہ کی نماز جاعت، بین آنے کے دفتہ نمازوں سے ہرروزم طلوب وی بین رحق بیں جو تیغ وقتہ نمازوں سے ہرروزم طلوب ہوتی ہیں جو تیغ وقتہ نمازوں سے ہرروزم طلوب ہوتی ہیں جو تی بین میں تال ہوجاتی ہے۔ وہ ایک نیاکام شروع کرے تو دورکوت نماز بڑھ کر خلاسے مدد کی درخواست کرتا ہے ، دہ کسی مقام پر بیلی بارجائے ۔ وہ دہاں وہ نماز بڑھ کراپنے درب کی یا دکرتا ہے۔ کوئ مسئلہ اس کی مجھ میں نہ آرہا ہو تو نماز بڑھ کراپنے دل کی گرہ کو کھولئے کی کوسٹ شن کرتا ہے۔ رہی حال بندوں سے تعلقات کے معاملہ بیں بھی ہوتا ہے۔ بندوں سے معاملہ کرتے ہوئے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جینے مساری زمین خلائی مسجد ہے اور ہوگ زندگی ہیں اپنا حصد اداکرتے ہوئے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ساری زمین خلائی مسجد ہے اور ہوگ رہ اس کو اپنی عبد اداکرتے ہوئے اس کو اپنی عبد اداکرتے ہوئے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ساری زمین خلائی مسجد ہے اور ہوگ رہ بی بیا کی مسجد ہی اور کی بین عبد دنگر اور کی تفاقت کے معاملہ کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی میں اپنا حصد اداکرتے ہوئے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ساری زمین خلائی مسجد ہے اور ہوئی دندگی ہیں اپنا حصد اداکرتے ہوئے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ساری زمین خلائی مسجد ہوئی ہوئی تیں بین عبد دنگر اور کی تفاقت کے دیا کی جو کی ہوئی دندگی ہوئی عبد دنگر اور کی تفاق ہوئی دیں کی دور کی ہوئی دندگر کی ہوئی دندگر کو دندگر کو کر کو کو کو کی دور کو کر کو کر کو کو کھوئی دندگر کی ہوئی دندگر کو کو کو کو کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کر

ت فراف دنیا کی زندگی میں بے حساب نعمیں انسان کو دے رکھی ہیں۔ گریہ نعمیں نو دیخود ملتی رہتی ہیں اس کے آدی کو ان کا احساس نہیں ہوتا۔ آدی کو ایک سے حساب قسم کا پیچیدہ حبمانی نظام دیا گیا ہے۔ ایک رگ میں

فرق آجائے توسادے جسم کا توان می طیحائے۔ ویڈامیں دھوپ، ہوا پائی اود لا تعداد وومری چیسے نہ میں چرت انگیز طور پر اس کے لئے کا ما مد بنا دی گئی ہیں۔ اگر ایک چیزی ان میں سے ندرہے تو زندگی عذاب بی جائے۔ یہ تمام چیزیں بنیرسی کرسے نہیں ان کا اروزہ جی انسان مام چیزیں بنیرسی کرسے نہیں ہیں اگر اور ان کی ایم بنیا دی اس کے اندو نہیں انسان کو اس کی اندو نہیں کا تعدد انسان کو اس کے اندو نہیں انسان کو اس کا تندور کی کھوت انسان میں انسان میں انسان میں انسان میں انسان کو اس کو اپنی میں کہ انداز کی کھوٹ کا میں انسان میں انسان میں انسان کو اس کی اندی کر انداز کی کھوٹ کر انداز کی کھوٹ کر ان کی کھوٹ کر انداز کی کھوٹ کر انداز کی کھوٹ کر انداز کی کھوٹ کر انداز کی کھوٹ کی کھوٹ کر انداز کی کھوٹ کر کا انسان کو انداز کی کھوٹ کر انداز کی کھوٹ کر کا دور کو انداز کی کھوٹ کر کا دور کو کا کہ کو بیان کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کر کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کھوٹ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر کا کہ کو کہ کو کو کر کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر کو کہ کو کو کہ کو کہ

المراسلام کا چوتھاری نرکواۃ ہے۔ زکواۃ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کمانی اور اپنی دولت سے ہرسال ایک ہقورہ وقر عام طور پر دُرھائی فی صد السّرے نام پر نکائی جائے۔ اور اس کو دین کی ضرور توں اور حاجت مندوں سے ادپر خرب کیا جائے۔ یہ زکواۃ ایک قسم کی سالا نریاد دہائی ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ خداکا ہے ، اس کو چاہئے کہ ابنی کسی چرکو خداسے بچاکر خداکھے۔ دنیا بیں آ دمی جو کچھ حاصل کرتا ہے ، اس کا اپنا صعداس میں بہت تھوڑ ابوتا ہے کہ جزئو خداسے بچاکر خدر کھے۔ دنیا بیں آ دمی جو کچھ حاصل کرتا ہے ، اس کا بیات حداث کا سکے ، خد نیا والے میں اس کے اپنے دائے دہد دسے مونیٹ یوں کی برورش کرسکے۔ خصنعتیں قائم ہوسکیں ، تراور کوئی کام کرتا ممکن ہو۔ انسان کے اپنے دجو دسے مونیٹ یوں کی برورش کرسکے۔ خصنعتیں قائم ہوسکیں ، تراور کوئی کام کرتا ممکن ہو۔ انسان کے اپنے دجو دسے

یے کریا ہر کے عالم تک جوخوانی انتظامات ہیں ،ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگرخدا واپس لے لے تو آ دمی کی سیاری كوسشي او در مفوع اكارت جلي جائي اوركوني نتيج ربيدا نركري-

زكوة اس حقيقت واقعدكا مائى اعترات بدر اسلام تي جابتا بكدادى اين مال كوفداكا مال سمجهد اين ك في من خداكا في تسليم كرب - اس معامله مي زياده كى كوئى حدث بي سي رتابم كم سع كم كى حدث قر كردى في سبع -تانونی زکار کی صورت میں آ دمی برسال کم سے کم خدا کا تی نکات ہے اور اس کو جے کرے خدا کی مقرر کی ہوئی مدو یں خرج کیا جاتا ہے۔اس کالنے میں آدمی کونہ تو پا اجاز ت ہے کہ وہ اس کوددسروں کے ادبراحسان سمجھ اور نہ اس كوانساكرنا چاہئے كريانے والوں كو دسيل كرے ، اس كو اس جذب كتت دينا جا جك كريفدا كى طرف سے آيا موا دوسروں کا حصیہ اوروہ اس کوئی داروں کی طرف لوار اے موہ اس لئے دوسروں کو کھلاے تاکہ خسال آ خرت کے دن اس کو کھلائے ، وہ اس لئے دے تاکہ خدا آخرت کے دن اس کو محروم نہ کرے ۔

زکوٰۃ ان ذمرواریوں کی ایک علامت ہے ہوا یک آ دمی کو دوسرے انسانوں کے درمیان ا واکرنا ہے۔ وه ذمه داری بهب که برا دمی دوسرت دمی کاحق بیجانی برادی دوسرت دمی کیا دردمندمور برجذبات بيان تك ترقى كري كرآ دفي خود اين جيرون تك مين دوسرے كاحصد سجيف كيدوسرے سے كوني معاوصة نه طقے موتے بھی وہ اس کے کام آئے۔ دوسرے سے نفع کی امیدنہ موتے موتے بھی وہ اس کی عزت کا نکہان مو دومیرے سے رہشتہ اور دوستی کاتعلق مذہوتے ہوئے می دہ اس کا خیر نواہ مبور زکواۃ ایک طرن آ د می کویرسبق دیتی ہے۔ کہ اس کی ہر چرز ضدا کاعطیبہ ہے۔ دومری طوف اس کویہ احساس دلاتی ہے کہ اگر فدا کے بندے ہوتو تم کوموا شرہ کے اندر بدورد ا در خودغ خن بن کرنہیں رہناچاہئے۔ بلکہ تمھاری زندگی میں دوسروں کا بھی حصہ ہوناچا ہے ۔

سماجی تنظیم کی ایک صورت بہ ہے کہ آ دمی ودسرے کے کام صرف اس وقت آئے جب کہ اس کو دوسرے سے نفع کی امید ہو۔ وہ کسی کو قرعن دے تو اس اعتما دیر دے کہ وہ سود کے ساتھ اس کی طرف اصا فرشدہ حالت میں لوٹے گا۔ امیعے معاشرہ میں استحصال کا مزاج فروغ یا باہے۔ ہرآد می دوسرے آدمی کو دبانا اور لوٹناچا ہتا ہے۔ نیتجریه موتابی که بوراسماج نظمی کاشکار موجاناسے - ایسے سماج میں کسی کوبھی سکون حاصل نہیں رہتا - نواہ وہ امیرمویاغریب سماجی تنظیم کی دوسری صورت یہ ہے کہ آ دمی خداسے بدلدیا نے کی امید برود سرے انسان کے کام آئے۔ دہ اس خلائی یقین د بانی کی مبنیا دیرد وسرے کودے کہ خدا اس کو آخرت میں مبت ثریا دہ برعا کروٹائے گا۔ السے معاشرہ میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور بے تعلقی کے جذبات فروغ نہیں یاتے ۔ بوگ ایک دوسرے کو استخصال کی نظر سے منہیں دیجھتے رسماج بیں باہمی ناراضی اور انتشار کی فیضا پیدانہیں ہوتی ۔ ہرا کی دوسرے کی طرن سے امن میں رہتا ہے اور اور اسماج سکون اور توش حالی کاسماج بن جاتا ہے۔ رکاۃ قانونی اعتبارے ایک قسم كاسالانة وشكس "سبعة اورحقيقت كاعتبار سے اپني ملكيت ميں خدااور سندے كے حق كاعترات ر

اسلام چاہتا ہے کہ انسانوں کے درمیان ہرت ہے مصنوعی امتیازات جتم ہوجائیں اور تمام انسان ایک خدا ك بندے بن كرونيا مين نرند كى گزادي ، احرام باندھنا اسى كى ايك على صورت بي خس ميں مختلف قوموں اور مختلف مکوں کے لوگ عیسال طور میرایک می سادہ لباس بینے ہوئے دکھانی دیتے ہیں۔ اسلام چاہتاہے کہ آ دمی کی زندگی خداے گردگھو منے لگے ، کبرے گرد طوات کرنامی کا ایک علائق مظاہرہ ہے۔ اسلام چاہٹا ہے کہ ضدا کے بندے خدا کی راهیں دوٹر دھوپ کرنے والے بیس مصفاد مردہ کے درمیان دوٹر (سی) اسی کی ایک مشق ہے۔ اسلام پر جاہتا ہے کہ جب خدا کی بیکار بلند موقواس کے بندے اس کی بیکاریر دوٹریٹریں، ع کے دوران بار بدیک اللہم لبیک رصاصر موں خدایا این حاصر بون کهنااس کا ایک علی اقرار سے راب ام جا بہتا ہے کہ آدی اس دن کو یا دکرے جب کر سارے انسان خدا کے بیاں مجع کئے جا میں گے ،عرفات کے وسیع کھلے موے میدان میں تمام حاجیوں کا قیام اس کی ایک ظاہری یا دد بانی ہے۔ اسلام یہ چاہنا ہے کہ آدمی شیطان سے بنرار بواور سمیشہ اس کو اپنے سے دور بھگا تارہے، رق جار کے موقع پرشیطان کی تھرکی علامتوں پرکنگریاں مارنااس کاایک علی سبن ہے۔ اسلام یہ جاہتا ہے کدانسان ہرصال میں خدا کے عدر برقائم رب خوا ما ساكر نااس كے لئے جان ومال كى قربانى كى قيمت بركيوں سابور منى ميں جانوركو قربان كرنا اسى كى ک ایک خارجی علامت ہے۔اسلام پر چاہتاہے کہ اجتماعی زندگی میں لوگ ایک دوسرے کی طرف سے بیش آنے والی ناگواریو كوبرداست كرين ، ج كے زمانہ ميں اس كي خصوصى ترسيت ہوتى ہے رمختلف قسم كے لاكھوں لوگ بيك وقت ايك مقتام بر جع ہوجاتے ہیں انتیجہ یہ ہوتاہے کہ بار بار ایسے واقع اُتے ہیں جب کدایک کو دوسرے سے کلیف سنچے سے کے دنوں میں خصوصی طوربرلازم کردیاگیا کرغصد، بدکلامی ، ماربیٹ، کسی جان کوکلیف بہنا نا، بے جیان اور بددیانتی کے کام سے مکس بربيزكياجك دالله سيهترسلوك ياف كنوق ين بندول كساته مبترسلوك كياجائ ر

ج خدار خی زندگی گزادنے کامبن ہے۔ وہ آخرت کے ہولناک دن کویا ددلانا ہے۔ وہ خلاکے لئے سرگرم ہونے کارپہس ہے۔ وہ انسان کو بتاتا ہے کہ تھار اسب سے بڑا دش شیطان ہے اس کو بھی اپنے قریب آئے کاموقع ندو۔ اس کا پیغام ہے کہ اللہ کے انعامات حاصل کرنا چاہتے ہو تو سع بڑا دش شیطان ہے اس کو بھی اپنے قریب آئے کاموقع ندو۔ اس کا پیغام ہے کہ اللہ کہ انعامات حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کہ کہ تعدن انسانوں کو ایک دوسرے کی نا ہوش گوار کو کو برد اشت کرتے ہوئے انصاف اور خیر خواجی کے ساتھ مل جل کرمہنا چاہتے ۔ وہ انسانی مساوات کاعظیم الشان مظاہرہ ہے خوش جی ایک ایس کی تمام معاملات ورست ہوجا ہیں۔ خواہ یہ معاملاً خواسے متعلق ہوں یا انسانوں سے تعلق ۔

# آخرت کی دنیا

قطب جوبی کے سمندوں ہیں برت کے بہت بڑے بڑے تو دے ہوتے ہیں جن کو اکس برگ (Iceberg) کہا ہوتا ہے۔ یہ برفانی پہاڑسطے سمندر برتیر نے رہتے ہیں۔ ان کے جم کا دس بیں تقریباً نوحصہ پانی کے اندو ڈو بارتہا ہے اور مرت ایک بحصہ پانی کے اندو ڈو بارتہا ہے کہ کا دس بیں تقریباً نوحصہ پانی کے اندو ڈو بارتہا ہے کہ میں ہوت ایک بحک سوسال موجدہ دنیا بیں رکھ کر لقیہ تمام عرکو موت کے بعد آنے والی دوسری دنیا بیں ڈوالی دیا ہی عرکافک بحک سوسال موجدہ دنیا بیں رکھ کر لقیہ تمام عرکو موت کے بعد آنے والی دوسری دنیا بیں ڈوال دیا۔ ہم ماں کے بیٹ بی پرورش پاکراس دنیا بیں آنکھ کھولتے ہیں۔ اور پھر بجبین، جوانی اور کر موالے ہیں۔ تاہم موت ہماری زندگی کا خاتم نہیں سموت ہم کو دو یارہ ایک نئے بیٹ ، کو اندانی کا کائنات کے بیٹ بی ڈوال دی ہے۔ اس کے بعد انسان ایک ادرعالم میں آکھ کھو تنا ہے۔ یہ ترت کا عالم ہے ۔ یوجو دہ دنیا کی کائنات کے بیٹ بی ڈوال دی ہے۔ اس کے بعد انسان ایک انتظامی میں اور اندی بی موت ہوں اور اندانوں ہیں اور اندی بی ہوت ہوں اور اندانوں ہی ایک احد وی بین اور اندین عذاب میں ہمیشہ کے لئے دول بھریں پی آخری انتہا پر جول کی ۔ وہ ہاں جس کے مصد بین تکھیف آئے گی ، وہ برترین عذاب میں ہمیشہ کے لئے تو مین اس کے مصد میں اور تیں آئیں گی ، وہ کمال درجہ کی راحتوں میں ابدی طور پر توسنیوں اور اندانوں کا کا لطف اس کا آنا اسے گا۔

امتحان کی صلحت کی بنایراً خرت کی دنیاکو بھاری نظروں سے اوجھل کردیاگیا ہے ۔ گربھارے گروہ بیش

آدی اگریہ جان نے کیوت کے دوسری طرف بھی ایک دنیاہے جوزیا دہ کمل ہے تو موجدہ ذندگی اس کے سے بے مد بائنی ہوجائے گی دوہ اپنی جدو جہد کی منزل کو بائے گا۔ دہ اپنی جدو جہد کی منزل کو بائے گا۔ اسس کی زندگی ۔ آخرت رخی زندگی بوجائے گی جو بالا خوایک شان دارکا میا بی پرخست مہوگی۔ اس کے برکھس جو شخص موت کے بعد آنے والی دنیا کو نہ دیکھ ریا ہو اس کی ریا ہو اس کی دندگی دیا رخی زندگی ہوگی۔ اس کی مراب کی دنیا میں مشکمتی رہیں گی درنے کے کوسٹ بیس کی میاب کو دنیا میں داخل ہوگا تو اچا تک بعد جب دہ اگل وسیع تر دنیا میں داخل ہوگا تو اچا تک اس کے پاسس کے منہ بیس کے کا اس کے پاسس کے خمیس و ممال کی فیا آلا جنور تی جدا تی اس کے پاسس کی میں داخل ہوگا کہ بیاں کے لئے اس کے پاسس

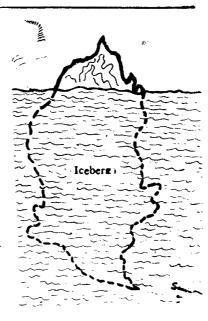

ایسی نشانیاں ہیں جن کے ذریعہ سے ہم آخرت کی دنیا کو ہچے سکتے ہیں۔

ایک کمرہ ہے۔ اس بیں کچھ آدمی بیٹے ہوئے ہیں۔ دیوار، فرنیچر، آدمی وغرہ کی صورت ہیں ہوجیہ زیں کمرہ کے اندر نظر آدمی ہیں، بظاہر دی کمرہ کی کل ونیا ہے۔ اس کے سواکوئی اور دنیا دہاں موجود نہیں۔ میں جب کمرہ بیں رکھا ہوا آئی وژن مرس کھولاج آنا ہے تو اچانک معلوم ہوتا ہے کہ ہماری اس دنیا کے اندر ایک اور دنیا اپنے متمال مار کے ساتھ موجود تھی۔ اس میں حرکت تھی ، آ وازس تھیں۔ اس میں انسان جیسی سستیاں تھیں۔ اس میں متمال مار موجود تھا۔ گر دہ و تھینے والوں کے لئے غیر موجود بنا ہوا مقتا۔ جب میلی و ژن کھولاگیا تو معلوم ہواکہ ہماری محسوس دنیا کے اندر ایک اور کمل دنیا موجود تھی۔ اگرچہ اس سے پہلے وہ ہم کود کھائی نہیں دے رہی تھی۔

یہ ایک معلوم مثال ہے حس سے آخرت کے معاطہ کو سجھا جاسکتا ہے۔ ہماری دنیا ایک دہرا وجود کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں ہماری حسوس دنیا سے اندر ایک اور دنیا بھی ہوئی ہے۔ یہ آخرت کی دیا ہے۔ ہم اپنی زندگی کا ابتدائی حصد نظراً نے والی دنیا میں گزارتے ہیں۔ اس کے بعد موجودہ دنیا میں ہماری آنکھ بند ہو جاتی ہے اور ہم کو ایک اور دنیا میں پنچا دیا جاتا ہے۔ انسانی زندگی کا اصل مسئلہ ہی ہے کہ وہ آئندہ آنے والی دنیا میں کا میں اس مسئلہ ہی ہے کہ وہ آئندہ آنے والی دنیا میں کو جودہ دنیا مصلکہ میں موجودہ دنیا کی کیلیفوں اور راحتوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ اُس دنیا کی تعلیفوں اور راحتوں کی کوئی حقیقت نہیں۔

اب آخرت کے مسئلہ کوایک اور سیلوسے دیکھئے۔

ا کے مرتبہ میں ایک بڑے سرکاری افسرسے ملا۔ شام کا وقت تھا۔ ہم لوگ ان کے شان وار بنگلہ کے لان ہیں بیٹھے ہوئے ہوئے سے تھے۔ " مولانا صاحب" اچانک انھوں نے کہا " ہم لوگوں کی فرندگی بھی کمیسی بریماز ندگی ہے ۔ اب دیکھیے ۔ کل حتی کو سورج نکلنے سے پہلے مجھے ہوائی اڑ ہ پر برجانا ہے ۔ فلاں ملک کی اگل بیائی تھیں شکا ہوائی جہاز ہاری زمین برا ترب کا ۔ مجھ کو خصوت اپنی بین کو تھی وائی اڑ ہ پر بہنے با ہے جا کہ دل میں نفرت کے باو جو دسکر اکر ان کا استقبال بھی کرنا ہے "

یدایک ساده می مثال ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرے لوگوں کی زندگیاں کس طرح دورتی ہوتی ہیں سان کی زندگی کا ایک ہیلوکا را در کو کھی اور عزیت اور اقتدار ہے یکر اس کا ایک اور میلو ہے جواس سے بائکل مختلف ہے۔ یہ چیزی ہیں کا باتوں کے نیچہ بیں بلی مختلف ہے۔ یہ چیزی ہیں کی باتوں کے نیچہ بیں بلی مختلف ہے۔ اور آفتدار ہے آدی کے اندر جھانگ کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس چیک دیک کا دوسر ا پہلو یہ ہے کہ اعفوں نے اپنے آپ کوسطیت پر را منی کیا ہے ، خوشا مد ، موقع پرستی ، مصلحت بیٹ دی ، زمانسماندی ، بے منیری مظاہر داری ، دوگل ، یہی وہ چیزی بیں جن کی فیمیت ان کو ایک شان وار زندگی کی صورت میں ملتی ہے۔ ہر ٹر ہے آدی کی زندگی کے دورخ ہیں۔ ایک نتان وار ، دو مرا آبار کی اور ہے روح ۔ وہ اپنے "انسانی وجود" کوشل کرنے پر راحتی ہوتا ہے۔ اس کے عبدی پر جمکن ہوتا ہے۔ اس کے عبدی پر جمکن ہوتا ہے۔ اس کے عبدی پر جمکن ہوتا ہے۔

عام انسان کی زندگی کے بھی اسی طرح دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک فردور می جون کی گری پر کھی دھوپ ہیں کام کر دہاہے۔ وہ سرسے پا وُں ٹک پسینہ میں شرابورہے۔ مگر اینا کام کئے جارہا ہے۔ وہ کیوں اپنے آپ کوشندش کی آگ ہیں جلا آہے۔ اس سے کہ وہ جانتا ہے کہ اس دھوپ ، کا ایک «سایہ «مجھی ہے۔ اس کی فردوری کا ایک پہلوگر می اور لومی حجاست ہے اور دومرا پہلویہ ہے کہ وہ شام کوچندرو ہے ماصل کرے گا حس سے اس کے بیوی بچوں کی صرورتیں لچدی ہوں گی اور وہ رات کواطیبان کی فرند سوئے گا۔

کی علی کے دورخ ہونے کا یہ وہ بہلو ہے ہوصرف دنبوی اعتبارے پایا جانا ہے ۔اسی طرع دینیا اورا توقت کے اعتبار سے بایا جانا ہے ۔اسی طرع دینیا اورا توقت کے اعتبار سے ہی علی کے دو بہلو ہو جود نیا میں نظرا کہ ہے۔ دو سرا وہ ہے جو آخرت ہیں مشرت ہورہ ہے ۔آن ہم اپنے علی سے دنیوی بہلوکو بھیستے ہیں۔ کل ہما پنے عمل کے اخروں بہلوکو پائیں سے ہم کو ایک ایسے مقام ہر تہ ہم کو ایک ایسے مقام ہر کھوا ہوا اوری ایک ایسے مقام ہر کھوا کی دینا ہے ۔قامت ہم کو ایک ایسے مقام ہر کھوا کی دینا ہے ۔قیامت ہم کو ایک ایسے مقام ہر کھوا کہ دونوں رخ ہمارے سا شنے آجا کیں گے ۔ مس طرح دیوار کے اوپر کھوا ہوا آ دمی دیوار کے دونوں طرف کھول زندگی کی ایوری دیکھتا ہے اسی طرح قیام میں بینچ کو آ دمی صفح میں ہوئی ہوگا ۔ دومری طرف اس کی اس بنائی ہوئی تاریخ کے اخروی سے دونوں رخ ہو دوری سے موت کا کمی فالمی اس بنائی ہوئی تاریخ کے اخروی شان کی ہوئی تاریخ کے اخروی شان کی ہوئی تاریخ کے اخروی شان کی ہوئی سرم ہوئی آنکھوں کے سامنے کھول میوں گے :

عَلِمَتُ نَفْشُ مَّا قَلَ مَتُ دَا خَرَت وانفظار) اس دن آدی جان نے گا جواس ف آگے بھیجا اور جواس نسجہ جوط

دنیا کا کام دنیایں رہ جاے گا اور آخرت کی زندگی کے لئے دی چیز کام آ مدینے گی جو آخرت کے لئے کی گئی تی۔

بنی صلی انڈعلیہ وسلمی عدالمت میں ایک مقدمہ بنیٹ موار ایک شخص نے ناجائز طور پر دوسرے کی ذمین پرقبعنہ کر دیا تھا۔ گراس کی قانونی خانہ بری " اتنی کمل بھی کہ ظاہری طور پر اس کے خلاف فیصلہ و بنا بھی شکل نظا۔ آپ نے فرہایا " تھاری مہر شنباری کی بنا پر اگر عدالت نے تمعاری موافقت ہیں فیصلہ دے دیا نوشم جو کہ اس نے تم کو آگ کا ایک ٹھڑا ویا " محویا اس آ دی کے عمل کا نیتے ہوئیوی اعتبار سے تو زین کا ایک مجوب ٹر اتھا۔ گر آخرت کے اعتبار سے وہ معرفی ہوگی آگ کا ایک مشعلہ نظا۔ وہ اپنے عمل سے پہنچے کی دنیا ہیں زیمن چھوڑ رہاتھا اور آگے آخرت کی دنیا ہیں آگ بھیج رہا تھا۔

اسی طرح نیک اعال کامعا لمربھی ہے ۔ امام احمد نے عرفار وقی رضی النّدعند کایہ قول خصد کے بادے ہیں نظر کیا ہے : حایتے مع عبدل جدعمة حن لبن اوعسل خدیر حن کسی بندہ نے غصد کے گھونٹ سے بہتر و دودھ یا مشہد حدعمة غیظ

غصد کوپی جانا دینا کے اعتبار سے انتہائ کڑوا گھونٹ ہے ۔ گراس عل کا جواخروی مٹی ہے ، وہ دودھ اورسشہد سے بھی زیادہ پیٹھا اور لذیذہے ۔

حدیث میں آباہے کدگرمی کی شکرت جہنم کی سائٹ کی وجہ سے ہوتی ہے (ان سٹن کا الحدوم فیع جہنم) اسی طرح حدیث میں آباہے کدگرمی کی شکرت جہنم کی سائٹ کو وہاں آپ نے چار نہریں دکھیں - دو نہری اندر ہی تقبیل اور دو باہر - جہری نے بتایا کہ اندر اندر اندر بہنے والی نہری توبہشت کے دریا ہیں اور اوپر اوپر بہنے والے نیل اند فرات رگویا موجد ڈ ونیا اور آخریت کی دنیا ایک ہی واقعہ کے دومیہ وہیں - دنیوی بہلوحقر اور عارض ہے ۔ اخروی بہلوم ہر اور ستقل - آئ میں دنیوی بہلوم ہر اور دعارض ہے ۔ اخروی بہلوم ہر اور ستقل - آئ

انسانی عل کے اس دوگور بہلوکو حدیث مواج میں مختلف تمشیلات کے دریعہ بتایا گیا ہے۔

بستی میں ایک شخص ہے۔ اس نے ابنی محت اور جدو جہد سے اپنے لئے ہرضم کی عزت اور نوش حال تی کرلی ہے۔ وہ جبکی جبل میں واض ہوتا ہے تو اچا تک اہیسا معلوم ہوتا ہے جیسے مجلس کا سرداد آگیا ہے ۔ اسی بستی میں دو سراتنے ہے۔ وہ باکل ناکام ہے، ابنی عمر کا بڑا حصد گزار لیفنے کے باوجود وہ ابنی مغلوک الحالی تو ختم نزر سکا۔ اگر وہ محلس میں آجائے توکوئی اس کو اعمیت نہیں ویشاحتیٰ کہ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کوئی آ دی محلس میں آیا ہی نہیں ۔

 کسی درخت برکوئی پھراٹکا ہواہے،
آپ اس کے بیجے سے گزرے، یکایک پھرآپ کے
ادبرگراادرآپ کاسرٹوٹ گیا، کیاآپ اس درخت پر
خفاہوں گے اوراس سے لڑائی کری گے بہیں، بلکہ
خاموش سے اپناسر پڑھے ہوئے گھر چلیجائیں گے یا
اسپتال جاکراپناعلاج کرائیں گے ماس کے برعکس اگر
کوئی آدمی جان او چھرکرآپ کے ادبرایک پھرتھینچ مارے
ادرآپ کا چہرہ زخی ہوجائے توآپ اس کے اوبر برس
بڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کا بھی سرتو ٹرڈ الیش ب
بڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کا بھی سرتو ٹرڈ الیش ب
فرخ اس نے آپ کا سرتو ٹراہے اور اگر خود اس کا سر
نوٹونہیں سکتے تو معا لمدکو عد المت میں نے جاتے ہیں اور
وہاں اس کو قانون کے مطابق سزادی جاتے ہیں اور

اسى طرح ایک اور مثال کیخت آم کا ایک بڑا درخت ہے جس پرخصل کے موقع بر ہزاروں کی تعدا د میں جل آخری اردن کی تعدا د میں جل آخری اور ایک ایک کوکے میں باتو ڈسٹے جانے ہیں ،خود آم اپنے ایک کوکی خص بھی بہتا ہوائیس مسناگیاکہ افسوس کہ آم نے استے بھیل بیدا کئے مگر وہ خود اپنے بھیل کونہ کھا اسکا ''اس کے برغس ایک مگر کمان بنا کے ایک شاندار مکان بنا کے ایک شاندار مکان بنا کے ایک شاندار قور دیھنے والا شخص کے گاکہ کیسا انسوسناک ہے ہے ہے والا شخص کے گاکہ کیسا انسوسناک ہے ہے ہے داندر بہنا اس کے فیمنت کر کے ایک گھر بنا یا اور اس کے ایک الدر بنا اس کو فیمیت ہوا۔

معلوم ہواکہ درخت اورانسان میں بہت بڑا فرق ہے ورخت کوئی برائی کرتا ہے تواس کواسس برائی کی منہ نہیں دی جاتی ۔اسی طرح درخت کوئی

منیکی "کرتاہے تو بیرخرورت محسوس نہیں ہوتی کہ اس کو اس کی نبکی کا انسام دیا جائے ،جب کہ انسان کے لئے ہم ددوں چیزیں چاہتے ہیں بہاراذہن بیکارتا ہے کہ انسان کوئی بُراعمل کرے تواس کو ضروراس کی سزادی جائے اور انسان کوئی اجھاعمل کرے تو ضرور اس کو اس کا انعام سلے۔

سارے انسانوں کی فطرت یہی مانگ رہی ہے ادر ننام علوم متفقرطوريراس كي أبهيت كي تصديق كرتي بي مكركليي عيب بات بكري چزاس دنيايي ماصل كرنامكن نهيل بهلاني الكالني جناك تعيرى جرمیں یانچ کروٹر آ دی ہلاک ہو گئے کیاکوئی تھی حکومت ہٹلرکواس کے اس جرم کی سزاد سے تی ہے۔ ېم زيا ده سے زباده يم سکتا بيكه شاركوگولى ماركوخم كردس الله يجرم اتناط اب كتهلراكره كرور بارزنده بوادره كرور باركولي ماركر الك كياجائ تب بهي اس كى سزامكل بهيس وك. ميربيمعا لمدمثل إوراشالن جيسة ظالمول كأبى نهيس ہے حقیقت یہ ہے کہ ایک معمولی آدمی بھی جب کوئی برم کرتا ہے تواس کے جرم کے انٹرات اتنے وہیع ہوتے بیں کہ نکوئی دنیوی عدالت اس کےسارے بہلوؤل کی تخقيق كرسمتى أور مذكوفي جيل خانداس كواس كحجرم ك بورى يورى مزاد مستااس كامطلب يدب كتيرض جواس دنیامیں کوئی جرم کرتاہے وہ اینے جرم کی حقبقى سزايا كيغيرم حاناب مالانكرسارى الساسيت بكاررى ك كداس كواس كے جرم كى لورى إورى سزا

یمی معاملہ انعام کا بھی ہے - ایک شخص کو اقتدا رصلے مگرا فترار پاکروہ فرخون نہنے بلکھام

نسانول كى طرح ابينے كوا يك انسان تحجھا ورافت دار كولوگول كى حقىقى خدمت ميں لگائے، كىااس دنيا ميں اس كواس عمل كابرارد بإجاسكتا هي -ابك شخص ابني محنت سے دولت کمائے اور اس دولت کوغریبوں ا در مختاجوں کی خروزنی پوری کرنے میں حرف کردے كبااس كواس عمل كاانعام ديناممكن ہے۔ ايكشخص علمیں کمال بیداکرناہے اور اس علم کو انسانیت کی

تعيريس نگاديتا ہے، كيا اس كو اس ضرمت كامعارض دیاجاسکتاہے۔ ہی نہیں بلدابک شخص کے ایکے ہوائے مس نيك عمل كاالعام دنيا بهياس دنيا كے محدود طالا

میں مکن نہیں جس طرح ایک براعمل بے ستمار طریقوں

سے انسان کے لئے معبیبت نتاہے۔ اسی طرح ایک نیک عمل بے شمارطریقوں سے انسانیت کے لئے خیرو

فلاح كاباعث ہوناہے كون سے جواس كے اعداد شمار

جع کرسے اور اس کواس کے عمل کا پور ا برابرلہ دے۔ اسی کے ساتھ ایک بات اور کھی ہے۔ آل سیا سی آدمی بیماری ، بڑھا یا مهوت اور اس طرح کے

دوسرك ناموافق قوانبن مصعبندها بهواي بالفرض كى كى من عمل كاندازه كركے اس كے لئے اس كے كارناموں كے مطابن ایک جنت "بنادی جائے ، جب کھی وہ اس

سيحقيقي طور بريطف اندوزنهين بهوسكتار بيشالانبانو كالخريه تباتا ج كراس دنيامين بالفرض كسي كومترت

مل جلے ، حب بھی وہ چند لمحات سے زیادہ اس كالطف نبين أتطاسكتار برانسان البيض لئه ايك

تجنت عابتائ مكرتخربتا تاهے كداس دنياميں

جنت بنیں بن سکتی جنت برانے کے لئے کو کی اور دنیا

دركاب جومحدودينول اورنقائصسے باك مور

ببصورت حال یکا رری ہے کہموجودہ دنیا نامكل سے اور اس دنیا كی تكبیل کے لئے ایک اور زیا وجودمين آني جاسيه

جب ممكائنات كامطالعكرتي بي توده بيناه حديك وسيع معلوم بوتى ب- اس كامكانات لامحدد د يى ريدنين بحس يرانسان ايني زندگي بناتاسيم، وه عظم كاكنات كالخاه امكانات كالبكب ودحقسير حصر بع- ہماری زمین ، کائنات کااس سے می زیادہ جوداً صدب جتناسار اسمندرول ككنارا یان جانے والی رہت کے مقابلہ میں ایک ذرہ ر

كأئنات في اتقاه امكانات بي سع صرف ا یک حقر جزوی کوزین پرکیوں ظاہر کیا ۔ آخرت کا عقيده اسى سوال كاجواب ب- انسان كے لئے بياں بوامکا نات ہیں ، ان کو د وحصوں میں تقسیم کرویا گیاہے۔ اس كاابتدائي حصم وجوده دنياين م كونل دوب ادر اس کا آخری ا در کائل حصر آخرت کی دنیایی دیا جائیگار آخرت كانظرية ان تمام بهتري آدندكون اورتمناك كو باعنى بناتاب جن كوايك أدى اپنے سيند ميں للے بور موتلے مرساری كوشش كے باد جدد ان كو دافعر بنانے يى كامياب ببس بوتا راكرده برقسم كاموافق حالات كامقابله كرتا موا بالفرض اين ك يك بنديده زندگ باك نب کھی ٹرھایا اورموت اس کی ہرکامیا بی کوبہت جلد مے می بنادیتے ہیں۔ آخرت کاعقیدہ بتا باے کہاس کے نوابوں کی دنیاکبال ہے ادراس کی مطلوبہ جنت، کس سمت س ب مرهراس كوددر دعوب كرنى جاست . أخرت أدنى كى منزل كومى بتأنّب ادراس كى جدد حبيد کے میچے رخ کو بھی۔

### ہدایت کا انتظام

خدانے انسان کی ہدایت کے لئے خور کو کا انتظامات کے ہیں سینی کے ذریعہ اپنی کتاب آبادی ہے۔ کا کنات ہیں ہے صاب پھائی ہر اپنی نشانیاں بھیلا دی ہیں ۔ اس کے ساتف ضوا کے فرشتے ہرقدم پر کھڑے ہوئے فاموش زبان ہیں اس کو بتاتے رہتے ہیں کئی کیا ۔ ارائی کا ۔ اس سے بخت نا راض ہوگئے " اب ہیں نہ اس سے باست کروں گا اور نہ اس سے تعلقات رکھوں گا "ایمنوں نے اپنے دل ہیں سوچا۔ اس کے ایکے دن الفاق سے ان کے اوائے سے بھی ان کو ایک کلیف بہنی ۔ وہ اس سے سمنت نا راض ہوئے اور فضد ہیں گھرسے با برنکل آئے۔ رات تک ان کا فصد جادی رہا۔ یہاں تک کہ وہ سوگئے ۔ اگل من کو سوکرا مٹھے تو اس میں محسوس ہوا کہ ان کے دل ہیں ا پینے ہے کے لئے دوبار وہی مبت نے ہو پہلے تقی ۔ اسفول نے اپنے لڑکے کو بلایا اور لطف و محبت کے ساتھ اس سے بات کرکے کل کے فصد کی دی موری ہے۔

"اگرمی اینے لوئے کا قصور معاف کرسکتا ہوں توکیا اسی طرح میں اپنے پڑوسی کا قصور معاف نہیں کرسکتا "
ان کے دل میں خیال آیا اور اچانک انھیں محسوس ہوا کہ لڑکے کی فلطی کی صورت میں اللہ تعالے نے انھیں سبق
دیاہے ۔" اولا دجی صلحتوں کے تحت دی جاتی ہے ان میں سے ایک صلحت شاید یہ بھی ہے کہ انسان کو بتا یا جائے
کہ دہ کس طرح ایسا کرسکت ہے کہ ایک قصور دار کا قصور معاف کر دے ۔اگر آدمی کو اولا دنہ دی جاتی تو اس اخلات محبت کا عملی سبتی کسی اور طرح اس کو نہیں دیا جاسکتا تھا "اس کے بعد انتفوں نے اللہ سے معافی مائی اور اپنے
مردسی سے مل کو اس کو خوشش کیا۔

اگرآ دمی کے سین میں ضمیر زندہ ہوا ور وہ خدا کے سامنے پیش ہونے سے درتا ہو تواسی طرح ہردن وہ اور اور اور خدا کے سامنے پیش ہونے سے درتا ہو تواسی طرح ہردن وہ اپنے گروو پیش خدا کی آواز سنتا ہے۔ وہ ہر وٹرید دیکھ سکتا ہے کہ خدا کے فرشتے کھڑے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اس کو کیا کرنا چاہئے اور کیا نہیں کرنا چاہئے۔ یہ آواز صرف ان لوگوں کوسنا کی نہیں دبنی جن کے کان خدا کی آواز صدف اس دقت سنیں کے جب اسرافیل کی جنگھاڑ ان کے کان کے بردے بھاڑ دے۔

ایک بزرگ ایک خص کے پہاں مہمان ہوئے۔ اس اُ دی کے گھرسے کی ہوئی مسیدی جس میں نمازی سہت کم آئے سفے ۔ بزرگ نے اپنے سکون کی خاطر مسید میں قیام کو پہند کیا رمبی بیں داخل ہونے کے بعد انھیں محسوس ہوا کہ عصد سے اس کی صفائی نہیں ہوئی ہے۔ یہ برسات کا زمانہ تھا۔ اس لئے شیکنے سے اور بوچھا رسے سبحد کی صفیں جگر جگر سے بھیلا گئی تھیں اور ان میں بولی بیدا ہوگئی تھی ۔ انگلے دن سورج نکلاتو بزرگ نے ساری صفیں کال کر باہر دھوپ میں بھیلا دیں یہ سبحدیں تحرب صفائی کی۔ اس کے بعد صفول کوسکھا کرا ورجھا اگر اپنی جگد دوبارہ بجھا دیا۔

بزرگ جب بہلی بارمسجدمیں داخل ہوئے تقے تواس کی حالت دیکھ کرانفیں سحت انقباص ہوا تھا۔اب جووہ

اس کی صاف صحفری فضامیں بلیٹھے نوان کے دل کوایک خاص طرح کی نوشنی محسوس ہوئی ۔ انفوں نے دورکست نما زیڑھ کرانیڈ تعالیے کاشکرا داکیا کہ اس نے انفیس اس خدمت کی توفق عطافرمائی ۔

عین اس وفت ان کے میزبان آگئے۔" استخف سے اتن بھی نہیں ہوسک کہ سجد کی صفائی کرے" اسس کو دیکھتے ہی ان کے اندریہ احساس امھرا" یہ دین کے اوپہلی گفتے ہی کرتاہے۔ گمرعمل کا برحال ہے کہ اپنے پڑوس کے خانہ خلاکو درست نہیں کرسکتائے" اس احساس نے مہدت جلدان کے لاشورس بہ جذبہ ڈال دیا کہ میں دین ہی اس سے زیادہ ہوں میری دین داری کے مقابلہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں "

دن گزرگیا۔ شام کو وہ سجر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اجبنی تخص اندر داخل ہوا۔ اس کا دہلا تبلا جرہ اوراس کے بیٹے کپٹے کپٹے کپٹے کپٹے کپٹے کپٹے کپٹے کہ وہ کوئی غریب مسافر ہے۔ بزرگ نے اس کے سلام کے جواب میں دعلیکم اسلام توکہا کر دل میں سوچا " بیٹخص بھی کتنا ہے وفت آیا ہے، اب اس کے لئے رات کے کھانے کا استظام کرنا ہوگا ۔ رات بھی فرہ اسی سخصی کہ ان کو کہا کر دل میں شعبی کہ ان کو کہا کہ دور میں شعبی کہ ان کو در کھے کرا تھوں نے فوراً آگے بڑھ کہ اس کو سلام کہا، اور سکرانے ہوئے ہوئے ہوئے ہا کہا کہ سے آنا ہوا " بھراس کے صالات معلوم ہونے کے بعد خود ہی ہوئے " آج آب سیسی قیام کریں اور جارے ساتھ کھانا کہ کھائیں " مبزیان نے یہ ساری باتیں اس طرح کیں گویا بہ نو دار دا یک غریب مسافر نہیں، ایک نمت ہے جو خوالے اس وفت خصوصی طور میران

اس داقعہ کے مدرسہ مصوس کیا کہ ان کے دل میں نئی بجیل پیدا بور ہیں ہے "مسید کی صفائی کے معاملہ میں بنے میز بان پرسبقت کی تھی ۔ مگرمہ فرقی خدمت کے معاملہ میں وہ مجھ سے کہیں ریا دہ بڑھا ہوا ہے"
انھوں نے اپنے دل میں کہا 'داگر میرے اندرایک خصوصیت ہے تو نیز بان کے اندرد و مری خصوصیت ہے 'ادر کیا معلوم سجد کی صفائی کے مقابلے میں غریب مسافر کی ف بمت اللّٰہ تقاط کو زیادہ بہند میں گرکر اللّٰہ سے دعائی کہ دہ ان کو اور ان کے میز بان کو ہدایت دے اور اپنی رحمتوں میں صحتہ دار منا ہے ۔

جفدا ع دُرنے دالے بیں جب ان رشیطان کاگررموناہے، دہ چونک جاتے بیں پھر انفیس موجداً جاتی ہے، در جشیطان کے بھائی بیں، دہ ان کو کھینچے چلے جانے بیں بھر دہ کسی تاح نہیں تقمقے۔ اواف ۲۰۳،

# انسان کی تلاسشس

انسان ایک ایسی دنیا چاہ تاہے جہاں وہ اپنے نوابوں کی تعبیر پاسکے ، جیحیب اور محدودیت سے خاتی ہو۔ گر موجودہ دنیا میں اس کو برحیب نرحاصل نہیں ہوتی ۔

واکٹرسی وی۔ رمن مہندستان کے شہورترین سائٹس داں ہیں۔ اکفول نے اٹھارہ سال کی عمیں ایم اے باس کیا۔ ان کوسائٹس کا نوبل نفام طاران کی ایک سائٹس تحقیق (۱۹۲۸) نے رمن ایفیکٹ کے نام سے عالی شہرت ماسل کی بیشکاور میں ان کے نام پررمن انسٹی ٹیوٹ قائم ہے۔ ان کوا پنے سائٹس مطالعہ میں آت نا انہماک رہتا تھا کہ وہ طاف آت ہوں کی آئد کو بالکل بہند نہیں کرتے تھے۔ ایک بار انھوں نے ایک آنے دالے کے برجبُر طافات کو دیکھ کرکہا: "بر طنے کے لئے آنے والے اس ابتدائی آ واپ کو بھی نہیں جانتے کہ مجھے تہا رہنے دیں " ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو اکثروہ "ابس یا" نو "کہ کہ کررسیور رکھ دیتے ۔ ان کے بیال کرت سے خطوط آتے تھے جن کو بس ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ بھا اُرکھینیک یا " نو "کہ کہ کررسیور رکھ دیتے ۔ ان کے بیال کرت سے خطوط آتے تھے جن کو بس ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ بھا اُرکھینیک دیتے تھے۔ سیاست دانوں کی بابت ایک بار انھوں نے کہا: " انڈیا میں کامیاب ہونے کے لئے آن کل جو بیز درکا رہے وہ صرف یہ کھآپ کے سربرایک گاندگی ٹو پی ہوا ور اس کے نیچے کچھ نہ ہو " ڈواکٹر من کی خود اعتمادی آئی بڑھی کہ انھوں نے ایک بار ایک اخباری نمائٹرہ سے گفت گوکرتے ہوئے کہا: " نہ کوئی جن ہے اور نہ ورزخ ۔ اور منہوت کے بعد آ وی کا کوئی وجو دہے "

مگرآخسرعمیں ڈاکٹروٹ بحت مایوسی کا شکارہوگئے۔ نومبر ۱۹۵ میں اپنے انتقال سے کچھ پیلے انھوں نے کہا تھا" میری زندگی تمل طوریر ایک ناکام زندگی رہی":

My life has been an utter failure (T.O.I. 21-1-1979)

ڈ کھڑری کو اتنا بڑا مقام صاصل ہونے کے باو جودیہ احساس کیوں ہوا کہ دہ کمل طور پرنا کام ہیں۔ اس کی وجہ یہ گئی کہ وہ اپنے خوابوں کی دنیا کو نہ بلسکے۔ ان کی سب سے بڑی تمنایہ تھی کہ ملک ہیں تپی سائنس (انوں سے انھوں نے کام لینا چاہا، ان کے متعلق ان کا بخر ہدیر ہا کہ وہ مغرب کی تقلید اور اس کی خیم برواری کے سواا در کوئی مزاح نہیں رکھتے۔ وہ انڈین انسٹی شیوط آٹ سائنس (بھگور) کے ڈائر کھ تھے۔ انھوں نے چاہا کہ نازی حکومت نے اپنے سیای سائنس دانوں کو بل ئیں۔ گرحوم مت نے اپنے سیای مصل کے تحت اس کی اجازت نہ دی ۔ بھرانھوں نے مطرکیا کہ خود اپنا جمع کیا ہوا تمام سرمایہ لگا کر ذاتی طور پر ایک مصل کے تحت اس کی اجازت نہ دی ۔ بھرانھوں نے مطرکیا کہ خود اپنا جمع کیا ہوا تمام سرمایہ لگا کر ذاتی طور پر ایک سائنسی ادارہ قائم کریں۔ گرمیاں بھی ایک رکا وشعائ ہوگئی۔ ان کی رقم ایک پرائیویٹ بنگ میں تھی جو دلوالیہ ہوگئی۔ ادر ان کی ساتھ زندگی کے میدان میں داخل ہوا تھا در ان کی ساتھ زندگی کے میدان میں داخل ہوا تھا در ان کی انتہائی ما یوسس انسان کی حیثیت سے اس دنیا سے رخصت ہوا۔

يه ايك" كامياب مرد "كاقصد كفار اب ايك" كامياب تورت "كاحال ديكهة ـ

## «ہماری دنیا مکل کیوں نہیں" آدمی اس سوال کا جواب نہیں یاسکتا جب تک وہ آخت کی دنیا کو نہان لے

۱۹ ساله ندنی ایت وج نگر کے مکان بس آئینہ کے سامنے کڑی تھی۔ اسے نظر آیا کہ اس کی نازک گردن پر ایک گومڑا مجرد ہہے۔ "زندگی زیادہ کمل اور بعیب کیوں نہیں "

Why life could not have been more perfect.

اس نے اینے دل یں کما۔ وہ ایک كأمياب دقاصرتنى بدراين دوم ييشيهبنوں (بدم اود مے شری کے ساتھ اہمی ابھی کشیرے ایک دنگا رنگ سفر سے يروسلد كروائين أن تقى كدوه اين ميشيدين اور زياده توج د حكراعلى ترين رقاصه بنے كى - اپنى بېنول عے سانفہ اس نے طاک کے ختلف شہروں میں رتق کے ١٥٠ مفاسب كا تقع تينول بينين 'وج كرسسرس" ك نام سيمشمور موكمي تفيس تام كل كي تقريب ين شرکت سے اس نے معتروری ظاہر کر دی ۔ بدنما گر دلا كرساته وه أرث ك مفل بن كيس شرك بوسكي مقى -مرفلات اميداس كاكوم فرهما كيا- كودالون كويروشاني بونى - واكطرول ادراميتنالول كى دور شروع ہوگئی۔ بالآفرصرف یہ جاننے کے لئے کدان کی منت دنی كينسركے نا قاب علاج مرض ميں مِتلاموجي ہے۔ سِيتال یس دا خله کے نویں دن اس کی موت کا بیغیام آرگھا۔بستر يرايك بيعس وحركت جسم يراجوا بقا اور دوست ادر

رست دارجارون طرت اس کو گھیرے موئے یہ سوی

رہے تھے "وہ بہنتی ہوئی روح آخرکہاں جی گئے۔"

یہ جولائی ۱۹۹۹ کا واقعہ ہے۔ اس کے بعید نندنی کی بقیہ دد بہنوں نے «مزتیہ نندنی سے کے لئے کوئی مشنولیت منوری تھی ۔ دونوں باصلاحیت بہنوں کی شہرت میں مزید امن وہ ہوا۔ ان کوموقع طاکہ وہ اوریب کے شہروں لندن، جنیوا، فرینکھ رہے ، برلی ، ایسٹر فرم کم بیریسس وغیرہ میں این حایث کی دادے سکیں۔ ان کو اپنے بیشیر میں اتنی اینے کمیابی ہوئی کہ ایک اخبار ہے لکھا:

The gods of India can simile when the bells on the Vijayanagar sisters tinkle.

ہندوستان کے دیوتا مسکرا نطقے ہیں جب دیے نگر بہنوں کے تھو مجر دیجتے ہیں۔

ذوری ۱۹۷۳ میں دونوں" رقص را بیوں" کی شادی رواتی عبش کے ساتھ ہوگئی ۔

شادی کے صرف دودن مجد ج شری کے آئیندنے
جالاکہ اس کی مفودی کے پاس ایک گومڑا ہجرہ ہے ۔
دواؤں اور آپرشین کے ببد گھردالوں خاسمجھا کہ ان
کی جے سنہ کی آبوہ شیان کئے جوئے تھا۔ "بے دقو ف
د بہن جے سنہ کا اکر برشیان کئے جوئے تھا۔ "بے دقو ف
د بہن جے سنہ کا ایک گڑا گا ایم کوریں اسپتال دھیمی کوجانی
اور تندرست عورت کو کمینسر کی طرح بوسکتا ہے یہ اس
کے بدکومڑ کا ایک گڑا گا ایم موریں اسپتال دھیمی کوجانی
اس کی بہن کو بی کینسر بوجک ہے ۔ مرض مفودی الدسینہ
سے گز رکر بیرول آئی بیٹے گیا۔ برسم کے بہترین علاج
سے گزر کر بیرول آئی بیٹے گیا۔ برسم کے بہترین علاج
کے باو تود تکلیف ٹرحی کی ۔ میران ٹک کہ ما المرب میں علاج
کے باو تود تکلیف ٹرحی کی ایک بھیا نگ جم کو بسترین چھوڑ

كراس سع جدا موكئ -

" وج نگرسسوس، کاجگا کا ابوامکان اب تاریک بو جکاہے - دوجوان اولکیوں کے کھونے کے بعد ماں باپ کو زندگی ہے منی نظر آتی ہے - برطرف ما یوسی کیبیلی ہوئی ہے - " نرتیہ نندنی" "اسکول اگرچ نومبر 1928 سے مرج شری آرٹس ا شرشینل" میں تبدیل ہوجکاہے - گرتیسری بہن پرما اپن ظاہری کا میابوں کے با دجو دہرآن اپنے کو اسی داستہ پرپائی ہے جدھر اس سے پہلے اس کی دو مجبوب بہنیں جا جبی کو ہے کر اس سے پہلے اس کی دو مجبوب بہنیں جا جبی کو ہے کر اس کی دونوں بہنیں اس دنیا سے چگ کئیں ۔ " نزندگی دیادہ کممل اور بے عیب کیوں نہیں" اس کی نفسیا تی طالت کو روپر رفر (مسٹر ایس کی تگولی) نے ایک جبلہ میں اس طرح اداکیا ہے:

A psychological amputation is not less real than a physical one. Eve's Weekly (Bombay) 2 6.1978

نفسیاتی تس کسی بھی حال میں جمائی قتل سے کم نہیں ہوا۔
یہ کوئی اتفاقی مثال نہیں۔ ہمارا پوراسسماج
اسی قسم کی مثالوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ اوگ جن کو آپ
مہنتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جو بطا ہر کا میا ہوں کا مجلکا ہٹ
میں زندگی گزار تے ہوئے نظراتے ہیں۔ ان کو بھی اندر
سے جھا تک کردیکھتے قو نوش نماجہ موں کے اندر ایک
غمانک اورا واس روح بسی ہوئی نظرات گی۔ موجودہ
دنیا میں زندگی کے مسائل اتنے بیچیدہ ہیں، آدمی کو
انتے مختلف قسم کے ناموانی حالات میں رہا ہوتا ہے
ادر دو مرسانسانوں کے جھیڑے ہوئے قتنے اس طرح
ادر دو مرسانسانوں کے جھیڑے ہوئے قتنے اس طرح
مکون کو در ہم بر ہم کرتے رہتے ہیں کہی شخص کے گئ

ظاہری رونقیں اورسازوسامان جمع کریسنے کے باوتودہ حقيقى نوشيول كىذندكى حاصل كرنامكن تبس بوتا-الكشخص صروريات زندكى كامتياج موتو والمحيتها ب كىسب سے ٹرى چزىدى بے كە آ دى كى صرورش اس كوھال بوجائيں -جب وہ کوسٹسٹ کریے صرورت کی چیزی یالیتا ہے تواہب اس كوعيش وآرام كى طلب بوتى بيداب ضرورت كى یجزول میں اس کے لئے کوئی لذت نہیں ہوتی ۔اب دہ رات دن رخواب د کھتار بتاہے کھیش کے سامان اس کے گرد جمع موجائیں -اگرحالات اس کا ساتھ دیں اور وہ عیش کی ین صاصل کرنے میں کامیاب موجائے تب بھی اس کی طلب ختم نبیل موتی رجی چیزوں کو سلے و احرص کی نظروں سته دیخاکریا نغاءاب ان بی اسس کے لئےکوئی لذت بانی نہیں رستی - اس کے بعداس کے اندر ایک اورحیسز کی طلب جاگ اٹھتی ہے۔ یہ ہے عزنت اور مرتبہ۔ وہ چا متا ہے کہ اس کامقام سب سے ادنیا موبائے۔ عمر يه بيزاس كو تعبى حاصل نبي ببوني -اس كے حصديں اس كسوا اور كونبين آناكه جولوك اس كواينے سے كم تر د كھا أن دی ان بیانی بران کا مظاہرہ کرے اپنی موس کی تسکین ماصل كري - ادرجولوك اس كواي سے اور دكھ ان دیں ان کے خلاف حسد اور منبض کی آگ میں جنرار ہے۔ وہ اخیں ارکیوں میں جنگ رہاہے ، بہان کک ایمانک اس کی موت آجاتی ہے اور وہ آخریت کی ایدی دنسایں يبخاد ا جاتا ہے تاكرو بارہ اينے لئے ايك زيا دہ لخ او زياده تارك زندگى كا آغازكرے دنياكى كاميابيان بعي اتى بى بے فیمت بیمتنی دنیاک ناکا میاں بگرانسان اپنی نوش خیالیوں میں گمر تباہے موت کے سواکوئی چر نبیں جو اس کو اس کی خوش خیابیوں کی دنیاسے یا ہزیکالنے والی ثابت ہو۔

دنیامیں اکٹریت ان لوگوں کی ہے ہوزندگی مجرناکا می دنا مرادی کے احساس سے دوچار رہتے ہیں۔ تاہم وہ لوگ جن کو دنیامیں بہترین مواقع ہے ۔ جنھوں نے بچھا کہ وہ اپنی نوشیوں کی بہاری اسی دنیامیں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا خانہ بھی اکتر بدترین مایوی کے ساتھ ہوتا ہے ۔ حادثہ ، بیاری منصوبوں کا ناکام ہوجانا۔ اور اگر یا نفرض کو نی ان نانوش گواریوں سے بچ جائے تو آخر میں موت ۔ کتنے لوگ ہیں جو "کا میابی کے ساتھ" ابنا سفر ہے کہ رہے ہیں جو تاکہ میں کہ دروازے ہوئے ہیں۔ گرموت جیتے ہیں کہ وہ اس کے دروازے کے قریب بینے چکے ہیں۔

کیاانسان کے ایریم مقدرہے کہ وہ انتہائی قیمی صلاحتیں ہے کرآئے اور بالا خرایک برترین ناکا می کے ساتھ اس کا خاتہ ہوجائے۔ اگر آخرت کو حذت کر کے زندگی کو دیکھا جائے تو زندگی ایک الم ناک ڈورا مے کسوا کچھ اس کا خات ہوجائے۔ اگر آخرت کو حذت کر ندگی کو دیکھا جائے تو زندگی ایک الم ناک ڈورا مے کسوا کچھ اور نظر نہیں آتی ہم خوا کہ کے بھی کریں ، موجو وہ دنیا میں ہم اپنی آرزو وک کی جنت تعمیر نہیں کر سکتے۔ جاری محدود تیس فیصلہ کی طور نہیں اس خات کی میں جا اس منزل کو پالیتے ہیں جس کی طون ہم تھیں کے ساتھ سفر کرسکیں، جہاں ہم اپنی کوششوں کا انجام پانے کی قطعی امید کر سکیں ہے اور کو خات کے خات کو خات کی خات کی خات کی خات کے خات کے خات کی خات کی کھی کے ساتھ ان کی مسکیں کو ما نے حالا اپنے مسامنے امید ول کے دانسانی زبان میں وہ الفاظ ہی نہیں جواس کو بیان کو سکیں کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے حال کو خات کے دانسانی نربان میں وہ الفاظ ہی نہیں جواس کو بیان کو سکی کو خات کے ساتھ ان کو حات کے ساتھ ان کے حال کو ساتھ ان کے حال کو خات کے ساتھ ان کے حات کے دانسانی نربان میں وہ الفاظ ہی نہیں جواس کو بیان کو سکی کے ساتھ ان کے حات کے خات کے خات کے خات کے خات کے خات کی خات کے خات کے خات کی کو خات کے خات کی کھیت کے ساتھ ان کی خات کے خات کی خات کے خات کے خات کے خات کے خات کے خات کے خات کی خات کے خات کی خات کی خات کے خات کے خات کے خات کی خات کی خات کی خات کے خات کی خات کی خات کے خات کی خات کے خات کی خات کے خات کے خات کی خات کی خات کی خات کی خات کے خات کی خا

ال وقد (امریکہ) عیش بیندول کے لئے دنیائی سب سے بڑی جنت ہے۔ ساری دنیا کے "محرم" لوگ ان "بائے ہوئے " لوگ بائدہ میں ایک ہوئے " لوگ ای حقد ایک جائزہ میں بتایا گیا ہے کہ یہ بظاہر قابل رشک کرتے ہیں جن کو اس جنت ارضی میں کوئی مصد طاہو۔ مگر بالی وقد کے ایک جائزہ میں بتایا گیا ہے کہ یہ بظاہر قابل رشک لوگ ہے حدقا بل رقم حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس جنت ارضی کے انتہا تی خوش خمت تو لوگ مسب کچھ پالیف کے بعد بالا خواک ہے شہر اس مل اسمان کا رہی ہوجائے ہیں۔ اس کی پاس آئی کا رہی ہوتی ہیں کہ بسیا دفات ان کو یہ سوچیا پڑتا ہے کہ آج اپنی مختلف کاروں میں سے س کار میں میٹھ کر جائیں ۔ تا ہم ان کی بیا جائے ہوتی ہیں تاکہ تو علی ہوتی ہیں تاکہ تو علی ہوتی ہیں تاکہ تو علی ہوتی ہیں اس کو صرف محدود اطمینان جا ہم ان کی طلب کا حقیقی اور ابدی جواب ہے۔ دنیا کی جزی اس کو صرف محدود اطمینان وزی ہیں ہیں اس کے دہ اس کی تعلین نہیں نہیں نہیں نہیں دیا صرف خواہ ہے جوانسان کی طلب کا حقیقی اور ابدی جواب ہے۔ اللہ دن کو اللہ قطعہ بین اللہ وہ سے دوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ دن کو اللہ قطعہ بین اللہ دن کو اللہ قطعہ بین اللہ تعلین بین اللہ تعلین اللہ تعلین بین اللہ تعلین اللہ تعلین بین اللہ تعلین اللہ تعلین اللہ تعلین اللہ تعلین القلوب

الله كالمطلب يه كداس مهتى مين اپنا دل لكا ياجائے توفقيقى ادرابدى ب اپنى اميدول اور وصلو كواس عالم سے داب ته ابول كا بياب ہوگى جن كى دجہ سے موجوده دنيا جارے توابول كى تبين بين بنخ باتى ہوگى دن كا دجہ سے موجوده دنيا جارے توابول كى تبين بين بنخ باتى ہوگى دوكر يا اپناسب كھے باليتا ہے ددنيا مين اگراس كو تطبيعت بہنچے تب بھى وہ طمئن رہتا ہے كيونكم اس كويقين موتا ہے كہ دوجس راستد يرحل ريا ہے دہ بالا خراس كومنزل تك بہنچانے والا ہے ۔

محسدا -- انسانی فطرت کی آواز ہے

مسط الطائ گوہر پاکتان کے پوٹی کے صحافی ہیں۔ وہ پاکستان کے انجاد ڈان کے ایڈیٹر تھے معملی حکومت (۱۰ سے ۱۹۷۱) نے اپنے اقدار کے ابتدائی زبانہ میں الطاف گوہر کوجیل خانہ میں خال دیا جیل کا مطلب، سیاسی قیدیوں کے لئے ، اپنے میدان عل سے محودی کے ہم می ہوناہے ۔ ایسی حالت میں عام طور پر سبسے مطلب، سیاسی قدیوں کے لئے ، اپنے میدان عل سے محددی کے ہم میں معددت کرائے ۔ الطاف گوہر نے قرآن کو بہتر متعلد میرو جاتا ہے کہ آدی اپنے آپ کو ندہبی کی اول کے مطالع میں معددت کرائے ۔ الطاف گوہر نے قرآن کو ترجمہ کی مددسے پڑھنا شروع کردیا۔

یمطالع، چرت انگر طوریر، ان کے لئے ایک بہاتچر بہ ثابت ہوا۔ وہ زندگی کی تی وسعوں سے آشنا ہوئے حس سے اب تک وہ وہ بین صحافی مشاعل کی ہائی میں بے جررہے سقے۔ وہ محفی حس کا قلم چند دن پہلے تک عالی سیاست کا جائزہ لیا گرنا تھا، جوابی خدا دا د ذہا نت کے ساتھ قلم کا مترسوار بنا ہوا تھا، جیل خانہ میں اس نے اپنے آپ کو اچا نگ بافل باس کی اپنی ذات کے سواکوئی اور نہ تھا۔ آپ کو اچا نگ بافل باس باروں کا رفعمت ہوجانا، ان واقعات تنہائی گئرندگی، ہرمعالم میں دوسروں پر انحصار، تمام ظاہری سہاروں کا رفعمت ہوجانا، ان واقعات نے جیل کے ماحول کو الطاف کو ہرکے لئے ایک عظیم حقیقت کے اوراک کی تربیت گاہ بنا دیا۔ ان کی فطرت، غوارادی طوریر، ایک ایسی ہو ہو مال میں ہو جو ہمال میں طوریر، ایک ایسی ہو ہو ہمال میں اس کے جاتو ان کی جو ہمال میں کہ جان ہو ہو ہمال میں اس کے یاس نہ ہو، جہاں اس کے تمام سہارے اس کا ساتھ تھوڑ ہے ہوں۔

اس نازک لمحمیں جب مسر الطاف گوہر نے قرآن کی سورہ فاتح کھولی اور اس کو بڑھتے ہوئے اس نقرہ تک بہنے: اِیّاتْ نَعَدُدُو وَ اِیّانْ نَعِیلُ ، تو اچا نک ان برکھلاکہ وہ ہتی فی الواقع کا کنات میں موجود ہے جس کی المان کی فطرت کا سب سے بڑا سوال بنی ہوئی تھی سورہ کی آیت مزم میں ان کوانسان کی حقیق عظمت اور آنادی کا دائر گیا۔ بہاں بندہ اپنے ضدا کے ساتھ ایک ایسے ابدی عبد میں وابستہ نظراً یا جو مک طور پراس کے عزکا بدل بن جاتا ہے ، جواس کوایک اتھا ہ طاقت کی دائی مربرتی میں دے دیتا ہے ۔ الطاف گوہر لیسے بتی بات بیان کرتے موے کھے ہیں:

I remember vividly the moment when I first realized the significance of this verse. 'We worship you alone, and to you alone we turn for help. It was a dramatic moment of freedom, a moment in which fear dis appeared, and within me I felt a resurgence of confidence and faith.

مجھے وہ لحرخوب یادہ جب کریں نے بہلی باراس قرآنی فقرہ کی معنویت کو مجھا "ہم تیری ہی جادت کرتے بیں ادر ہم صرف بھی سے مدد جاہتے ہیں " یہ آزادی کا ایک ڈرامائی کھی تھا، ایک ایسا کھی جس کے بعد فوت مٹ گیا، اور میں نے محس کیا کرمیرے اندر ایک نیااعماً دویقین ابھرآیا ہے۔ ناشکراہے۔ (نقمان ۳۰۰۱) کوئی شخص خواہ کتناہی سمکش درسٹرکیوں نہو، جبشکل صالات ٹرتے ہیں قودہ بے اختیار خدا کو کاراٹھتا ہے بہی اس بات کا شویت ہے کہ طدا انسانی فطریت کی واز ہے ۔

۱۹۱۰ روی دکیر ارش اسالی (۱۹۲۹ - ۱۹۸۹)

خلاکا متکریفا گراس کی زندگی بی ایسے واقعات بی جو

نابری کرتے بی کرشنگی او قات میں وہ بے اختیار مذاکو

یاد کرنے گئی تھا۔ وسٹ چھی (۱۹۲۹ - ۱۹۲۸) نے

دوسری جنگ عظیم کیوتے پر اگست ۱۹۲۷ ویس ماسکوکا

سفری تاکہ شرکے خلاف دوسرا محاذ (سکنڈ فرٹ) قائم

سفری تاکہ شرکے خلاف دوسرا محاذ (سکنڈ فرٹ) قائم

رف کے لیے روی لیڈرول سے گفتگو کرے چرجی نے

سامنے رکھا جس کا خفیہ نام ٹارچ (۱۳۵۵) رکھا گیا

خار سال بی تاکہ نود بھی بمثل کی شرحتی بوئی لیفار سے

خار سال نے تکہ نود بھی بمثل کی شرحتی بوئی لیفار سے

خاری کا بیان ہے کہ منصوبہ میں گری دلیپی لی۔

پرجب کا سٹال کی دلیپیاں اس سے میت شرحی کی تی

May God prosper this undertaking

فداس منعوب كوكامياب كرير

Winston S. Churchill, The Second World War (Abridgement) Castelf & Company . Lendon, 1965, P. 603

مد ما بی سدر آم کیمرر چردشن کے افراد خاندان جب آخری فولوگراف کے لئے واٹ بادس میں تع موس کاری فولوگرا فرکوان کا فولو لیے میں کانی درگا کی کیونکے صدیعی سے وک دورہے

خداان فی فطرت کی آداز ہے رعام حالات میں یہ آداز تھی رئی ہے ۔ گرجب زندگی میں کوئی ناڈک لی آب تو یہ آداز تھیں کوئی ناڈک لی آب ہی تو یہ آداز جاک ہی آب اس فطرت سے خالی نہیں۔ فل بروت ہے کہ کوئی کی انسان اس فطرت سے خالی نہیں۔ فرانس کی ایک فلم ایکٹرس کا کمنا لولو برامیکٹیڈا میں میندستان آئی تھی ۔ ایک برس کا نفرش میں ایک اخب ایک میں دورٹر سے اس کا سوال و جواب یہ تھا:

To a question whether she believed in God, Gina said: I believe in God. I believe in God. more when I am on an aeroplane.

Times of India, 3.1.1975

ایک سوال کے جواب میں کہ کہا وہ خداکو مانتی ہے، گا کنا نے کہا: میں خَداکو مانتی موں میں خداکو مانتی موں اس وقت اور بھی زیا دہ جب میں ہوائی حماز میں ہوتی ہوں۔ آ دمی جب موانی جهازیس از ربا موتواس وقت وه كل طوريرا في خارجي اسباب كرحم وكرم ير مؤتاب جن کے توازن میں عمولی فرق بھی اس کو ملاک کرنے کے لئے کافی ہے۔انسان کی بی بے چار کی سمندری سفروں بن بھی موتی ہے . قرآن میں ارشاد مواہے: "كباتم ديجية نهين ككشى سمندرس الدُّك فضل سے طِنی ہے ، تاکہ ونہیں اپی قدریں دکھائے۔ ورحقیقت اس میں نشانیاں ہیں ہراس شخص کے لئے بوصیرا درشکر كرنے والا : د - ا درجب سمندر ميں ان لوگوں كوموميں بدلو کی طرح گیرلیتی ہیں تو یہ اللّٰہ کو لیکا رہتے ہیں ، اپنے دین کو اس كے لينے خالص كركے . بھرجب وہ بجاكر المعین كى كسيخاد يتابي توان مي ساكوني اعتدال بررمتلب اوبهاری نشانیون کاانکارشک کرتلہے چربدعمد اور

اورعیسانی طرق عبادت کے مطابق جمک کرد عاکم نے گئے۔

ہے۔ روس میں اشترائی انقلاب اکتر بر ۱۹۱۰ میں
آبا۔ اس طرح اس انقلاب پر اب پورے ساتھ سال

گرد چکے ہیں۔ تازہ اعلا درشمار کے مطابق ۲۵ کر در سود
شہریوں میں ۲۲ کر درا لیے لوگ ہیں جو اکتو بر انقلاب کے
بعد بیر ابوے ہیں، دد سرے نفظوں میں الیے سمل یہ میں جس میں جکومت روس کے دعوے کے مطابق، فذام
میں جس میں حکومت روس کے دعوے کے مطابق، فذام
میں جس میں حکومت روس کے دعوے کے مطابق، فذام
میں جس میں حکومت روس کے دعوے کے مطابق، فذام
میں جس میں حکومت روس کے دعوے کے مطابق، فذام
میں جس میں حکومت روس کے دعوے کے مطابق، فذام

اشترائی نظریه کے مطابق مذہب، سرمایه داری نظام کا تھیم بخفار سرمایه داری نظام کے فعا تھے کہ بجسید قدرتی طور رہانا چاہیے۔ دوسی حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے سرمایدداری نظام کو روس سے ختم کر دیا ہے۔ مگر جرت انگیز بات ہے کہ مذہ اب بھی دہاں زندہ ہے۔ حتیٰ کہ روس کی جدید سل میں دوبارہ مذم ہے۔ حتیٰ کہ روس کی جدید سل میں دوبارہ مذم ہے۔ حق کہ روس کی جدید سل میں دوبارہ مذم ہے۔

اس سلسله میں ایک دل جیپ دافعہ وہ ہے جو سے اس سلسله میں ایک دل جیپ دافعہ وہ ہے جو سے ایک ایک دوسی جیٹ ایا دائی میں مغربی ایک دوسی بنگال کی فضایر ارر با تھا کہ اس کا ابنی تراب ہوگئیں اورجہ از مین برگر رہا ہے ہواباز سمیت سادے مسافر میل کر ختم ہوگئی ۔

بونکربیر عادشه بندستان کی سرنین بر مواست اس لئے بین إقوامی قانون کے مطابق بندستان کواس کی تفییش کرفی متی دموائی جہازوں کا قاعدہ ہے کہ اس بیں آ واز ریکار ڈکرنے والی ایک نود کا مشین کھی جاتی ہے جس کو عام طور بر (Black Box) کہتے ہیں۔ یہ تصاور فوقرگرافراس استظاریس تفاکد بغیراً نسووں کاکوئی لمحہ نے وشاٹ بے ہیکے۔

وازگیت میندل کے متعلق ٹرپ ریجار ڈنگ میں فریک دارت کوختم کیا ، اگر نئسن چاہتے ہو اس کوختم کیا ، اگر نئسن چاہتے ہو اس کوضا کو کرسکتے تھے ، اس معدارت میں ان کی صدارت کے بعداس ٹیپ کو فروخت کرکے دہ معول رقم حصل کرسکتے ہیں ، مگران کی یہ امید بوری نہیں ہوئی ر ٹرپ ریکار ڈنگ ہوگی کے مدارت ریکار ڈنگ ہوئی کا مسال رہوئی کرمیلے دی کے مدارت ایسے بوخی ل کا شکار ہوئی کرمیلے دی کے مدارت الے کوئی چارہ نر ہا۔

وانزگیٹ اسکینڈل کے انکٹان سے پہلے رجرڈ شمن آتانیا دہ پرشان تف کرنیم پاکل ہوگئے تقے۔ دہ دائٹ ہاؤس میں روقے رہتے ۔ انفوں نے خودشی کا ارادہ کرلیا تھا۔ اگر چہنخت گرانی کی دجہہ سے دہ اس میں کامیاب نہ ہوسکے۔

آخری یاه'The Final Days'ہای کآب بن انخشات کیا گیا ہے کہ:

As the end neared, Nixon asked secretary of state Henry Kissinger to kneel and pray with him. saying:

"You are not a very orthodox Jew and I am not an orthodox Quacker, but we need to pray."

Daily American (Rome) 27.3 1976

جب مدارت کافاتر قریب آگیا، تکسن زیاد وان کسیری آت اسلیط مهنری تسنیم سیکر کردهاری می منافر می این می می می دردون می کردهاری و می می می دردون می کسیدانی گر این وقت می کوف ورت برک می دردی با میسانی گر

بلیک باکس ہوا باز اور کٹرول ٹاود کے ورمیان گفتگو کوریکارڈ کرتا دہتاہے۔اس کو ہوائی جہاز کی ڈم میں رکھاجا تاہے تاکہ ہوائی جہاز کے جلنے کے بصدیمی وہ نے سکے۔

مندستانی افسرون نے ہوائی جہاز کے ملبہ سے اس بلیک باکس کو حاصل کیا ہجہ اس بھیں کا ٹیپ بہا گیا تا کہ اس کو حاصل کیا ہے۔ بہا اگیا تاکہ اس سے تفقیش میں مدولی جاسکے توصلیم ہواکہ باکس آخری کھیات میں دوسی ہواباز کی زبان سے چو لفظ نکا وہ دیر تھا:

Peter Save Us

(سیننٹ پیٹر ہم کو بچا) داضع ہو کہ پیٹر یا بھرسی صفرت عیشی تکے بارہ اوار اولیا میں سے ایک تھے اور صفرت عیشی تک بارہ اوار اولیا میں سے ایک تھے اور میسائیوں کے بہاں بڑرگ مانے جاتے ہیں۔

۵. کون جائزا تھا کہ مثال کی اپنی لائی سوست لانہ منال کی سوست لانہ اشترائی دیا سے مالیوس ہو کر مہارے کا رائی تھی ۔ ہوسک تھا کہ وہ مالیوس ہو کر مہارے کم راؤں کے لئے اس کا بہاں رہن ہور دو اور پہائی کی اور وہاں معلیم ہوا۔ چنا نے مجور ہو کروہ اور پہائی کی اور وہاں معلیم ہوا۔ چنا نے مجور ہو کروہ اور پہائی کی اور وہاں عیسائیت کو افتیار کہا۔

غیر طمئن کتی اور اپنے قلب کی تشکین کے کوئی چیز ڈھونڈر سی کتی سے وہ چیسیز مجھے بائبل سکے ان جملوں میں مل کئی:

خدادندمیری روشی اور میری نجات ہے مجھے کس کی دہشت۔

خداوندمیری زندگی کاپشتہ ہے، مجھے کس کی میںبت ۔

نواه میرے فلاٹ شکر خمیہ زن ہو۔ میرادل نہیں ڈرے گا۔ خواہ میرے مقابلہ پر حزنگ بر پا ہو۔ تو بھی میں خاطر جن ر بوں گا۔ تو بھی میں خاطر جن ر بوں گا۔

زبور: ۲۷

۲۰۱۰ می که دوس میں اس کیفیت کے ابھرنے کے مشوا پر کفرت سے الدر کارون اس اس کا بھرت ہیں۔ سوائر نشسین اور کارون اس موائن کشین سوائر نشسین کواگر فوالی انعام حاصل کرنے کی اجازت کی بوتی تو دومال در آم کوروی کوام کے لئے ایک گرجا تھر کرنے میں صرف کرتا سوائر نشسین کے ایک قریبی دوست و بلتر ک بینی سے بوچھا گیا کہ روی سلطنت کا سب سے کرور بینی سے بوچھا گیا کہ روی سلطنت کا سب سے کرور بینی سے بوچھا گیا کہ روی سلطنت کا سب سے کرور بینی سے بوچھا گیا کہ روی سلطنت کا سب سے کرور بینی سے بوچھا گیا کہ روی سلطنت کا سب سے کرور بینی سے بوچھا گیا کہ روی سلطنت کا سب سے کرور بینی سے بوچھا گیا کہ روی سلطنت کا سب سے کرور بینی کے بیاتر دوجواب ویا:

The hunger of ordinary people for moral ond spritual truth.

for moral and spritual truth.

المان الناك كر يجوك كروه اخلاقي اور وحساني

«عام انسان کی پرکھوک کہوہ اخلاقی ادر روسی افی سچانی کوپاسکے "

جوعف گھمٹدا وعصبیت جیسی نفسیاتی ہیے پر گیوں میں مبتلا مورہ کم سیجانی کو دیکھ نہیں سکتا ، نحاہ وہ کہتی ہی کھل شکل میں اس کے سامنے رکھ دی گئ ہو سیجانی کو پانے کے لئے سیانی کا طالب مونا صروری ہے۔

## نمياز سے آغاز

مولانا جمد على ايم ا ب (كينسب) اين تفسيري كتب من تلعقين: الاايك دفعراقم الحروث كيهال ببت سے اجباب جمع تنظم ان میں لالملاجیت رائے مجبی تقے۔ وہ باتوں باتوں میں کہنے لگے ۔ مولوی صاحب إ میری سم میں ایک بات نہیں آتی کرس قوم کے پاس نماز اور زکرہ جیسے دد بے مثال ادارے (Institutions) بول وه توم كيول وليل وخواريو " خُراكي وعوت إنقلاب ، ١٩٥١، مكتبرشع واوب البور ، صفحه ١١٦٣

نماز الله كآ گے اپنے كو جمكا دينے كانام ب اور زكوة كامطلب ب الله كى را ميس اپنے مال كو تربان كرا بوان دونوں عبادتوں کوشیقی طور پراین زندگی میں شال کرہے ، الله اس سے راحنی جوجاً ناہے اور اس کوابدی

ينمازا ورزكوة كااخروى بيلوب ادرمي ان كااصل تعصود سے تابم ان عبا دنوں ك زبر دست دنیوی فاکدے بھی ہیں۔ نماز اگر می شعور کے ساتھ قائم کی جائے تو وہ سار مے سلیانوں کو ایک مرکز پر تحدکر دی ہے ا وراتحا وبالمستنبكى قوم كى سب سے بڑى طاقت ہے۔ زكاۃ وبيع ترين تسم كاسوشل انشورنس ہے كيئ سلم گروہ یں زکوہ کا نظام اگر بوری طرح قائم موجائے تواس کے اندرسے یہسکدسرے سے ختم ہوجاتا ہے کہ اس کے کچھ افراد ماياتى كى كرسبب سے اپنے لئے قابل اعتماد معاشى بنياوند پاسكيں رزكواة كانظام اس بات كى صانت بے كرفوم كاصرف ايك حصد خوش مال نه دوبلد يورى قوم جوى حيثيت سے ترتی كرے ر

نماز اورز کلة ، دنیوی اعتبار سے ، انحاد اور فارغ البالی کی علامتیں ہیں۔ اور یہ دو توں چنر س حی قرم میں پیدا موجائیں ، وہ بلاسٹ بعزت دسرلبندی حاصل کرے گی ۔کوئی اس کی کامیابی کو روک نہیں سکتا ۔

نماز آدمى كمادير خلاك حقوق كوتباتى ب اور زكواة أدمى كاديرادى كحفوق كو- خداكات أدمى مے اور پیسے کہ وہ اس کے آگے جھک جائے ۔ آ دمی کاختی آ دمی کے اوپر پیرے کہ زہ اس کا خیر خواہ مور پیر دونو بعزى اتنى بنيا دى بين كداگرو كوكى قوم مے افراد ميں بيدا موجائيں تو اس كے سار معاملات كو درست كردنى بي-خدا کے آگے جکنا نصرف اس کو خدا کی نظر میں مجوب بناتا ہے اور خدااس بھا بنے انعامات کے در وازے کول دین**اہے۔ بلداسی کے ساتھ اس کے اندروہ اوصات پیدا ہوتے ہیں جوہرقسم** کی دنیوی ترتی کے صامن ہیں۔ خدا كم آ كم جكذاب رب كرما من اين عبديت كا اقرار ب ا ورعبديت كانشور عن لوكون مين زنده موجات ان کامعالم حب دویرے انسانوں سے پڑتا ہے تو پیشعور وہاں تواضع ، بےغضی ، انصاف پسنری اور حق کے لئے سراندازی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس طرح زکواۃ نہ صرب بندے کے اور بندے کی کو باد دلاتی ہے بلکہ بیبن دینی ہے کہ تھاری انسانیت اس وقت کے کمل مبیں مرکبی جب تک تھارا یہ حال نہوجا ئے كابى ذاتى چيزولىسى مى دوسرك كائق سجعف لكور نمانے اندر ایک عجیب خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسانی فطرت کاعلی ظہورہ اس کی اس مصوصیت فی مناف کا من محصوصیت فی مناف ک فی جرت انگیز طور برنماز کے اندر ایک دعوتی قدر بیداکردی ہے ۔

چار برس بیلے کی بات ہے، بیں اپن تاب الاسلام "کی ترتیب کے دوران ایک سوال سے دویاد تھا۔ موجدہ ذکہ تجوان اورت بدون کا زمانہ ہے۔ آئ کا انسان اگر تحب بی ہے کہ کیا اسلام کی صدافت کو ہم تجرباتی طور برجان سکتے ہیں، تومیل جواب کیا ہوگا " اس اثنا ہیں ۱۳ را درسم رحولائی ہم ۱۹ وی درمیانی سٹی کو ہیں نے دنی ہیں تواب دیکھا کہ ہیں مجھے مسلوں کے ساتھ ہوں اور ان کو اسلام کی باتیں بتا رہا ہوں۔ یہ غالباً بورپ کے چوک تھے اور تجدسے تھیک بی سوال کر رہے تھے۔ عمیب بات ہے کہ وہ سوال میں کو میں صالت بداری میں مل نگر ساتھ کہ دریا ہوں: " بان اسلام کی تجرباتی آزمائش ممکن ہے نے دیجھا کہ میں اس سوال کے جواب میں ان سے بورے اعتماد کے ساتھ کہ رہا ہوں: " بان اسلام کی تجرباتی آزمائش ممکن ہے دریس مورت کی دیوری نیز کھی اوراس کی ایک میں مورت بیت کی دیوری نیز کھی اوراس کی ایک مقدرت بیس موردی متی دیری نیز کھی اوراس کی ایک مورت بیسے کہ ایک اور بیات کے اوراس کی ایک ملا مجمل میں خواب کی گفتگو اگریزی میں موردی متی دیری نیز کھی اوراس کی ایک ملا مجمل محد نظ بر نقط یا دی تھا۔ بین اس سے کہا تھا:

Without being a Muslim, you can experience Namaz

(مسلمان نم بوت موت أب نماز كاتخ و كرسكت مي) جهال تك با و آنلب، اس كے بعد ان لوگوں نے د ضوكيا ا ورميرے ساتھ نمازير عى رنماز كالا تجرب "ان كے لئے اتنامور مواكراس كے بعد ا بھول نے اسلام جول كرليا۔

تاریخ بن کنرنتسے اس کی مثالیں موجود بین کہ لوگ صرت نماز کو دیکھ کرسلمان ہوگئے ہیں۔ کہا جا آئاہے کہ بندھ گرفوا کے اسلام سے مثاقر ہونے کا ابتدائی سبب نمازی تھی مسلمان جب مکد میں فاتحانہ چیٹیت سے داخل ہوئے تو انھوں نے وہا ظلم اور کھنڈ کا مظاہرہ بنیں کیا ، ملکہ سجد میں جاکر اللہ کے ساشنے اپنے عجزا وربندگی کا اقراد کیا۔ ابن مندہ نے روایت کیا ہے کہ مند نے اپنے شوم اور مقبال سے کہ کہ میں اسلام جو ل کرنا چاہتی ہوں بداہوں فیبان نے کہا، تم تواہمی کل تک اسلام کی سخت جالف تعیم ۔ انھوں نے جواب دیا ہاں، گردات جو منظر میں نے دیکھا اس نے مرب ذہن کو بالئی بدل دیا ہے:

والله ما داً يت الله تعالى عبد حق عبادت فى خلاك قم ات كى دات سے بيط ميں نے تعی نبي ديكاك اس ويكاك الله عبد الله ان بانوا الا مجدين خلاك قم عبادت اس طرح كى تحي برجيساك اس كى جات معدال تعمد تنا مارى دات نماز برط عق مصلين قياما و دكوعا و سيعود الله الله عبد الله عبد المغون نے قيام اور دكوع ادر مجود ميں دات كرادى د

افريقبى تاريخ كالكرمبصر كمتاسى:

« دسطا فرنقیس اسلام کی اَشاعت بهت بڑی حدثک سیاحی اور و بنا بروں کے دربیہ بدئی ان کاسے برام معربی مسلام کی اسکا بڑامع جرہ جمسے افریقیس اسلام کی اشاعت بوئی ، نما فرنھا۔ جہاں یہ لوگ ایک امام کے پیچھے ایک صعبایی کھڑے بوئ اور ان کے جروں سے خدا کا زُن ظاہر جواد کچھنے والے کچیل کررہ گئے۔ لوگ ایک طرف اپنی ولیل بت پرستی برناوم ہوئ ، دو سری طرف اسلامی عبلات نے ان کو اپنی طرف کھینچا۔ نتیجہ بیج ماکوسرٹ نمازنے و سط افریقے کی اکثر آیا وی کو اسلام میں واض کردیا۔"

Winwood Reade, Martyrdom of Man, P.32

بادشاه کایہ جہاب من کرمنگول کانپ اسٹھے ۔ ان کا دوصلہ بہت ہوگیا۔ انھوں نے پیسوپے کرستھیارڈ ال دیتے کہ

ایسے بہا در انسان کو زیرکر ٹائمکن نہیں۔ یہ ۷۴ ۱۹ کا دا تعہے۔ حصنہ سوکل دیاتہ طوط میں اس فریک کا دائمہ

محد شین بیکل (سابق ایڈیٹر الاہرام) نے محصا ہے کہ جالی عدائی صرحب بہلی بارروس کے تواس وقت کے روی وزیم اللہ مکیٹا خروشجوٹ نے گفتگو کے دوران نمازے بڑی دل جیسی کا اظہار کیا۔ یہ ۲ را پریل ۸ م ۱۹کا واقعہ ہے: سخر وشجوٹ کومسلمانوں کے نماز پر بصنے کا منظر دیکھنے کا بہت شوق تھا جب خردشجوٹ کے گھر دوبیر کا کھانا کھانے کے بعد صدر زاصر ظری نماز کے لئے ماسکو کی مسجد جانے گئے تو خردشجوٹ نے سوالوں کی بھرار کردی۔ ناصر جتی دیروضو کرتے رہے، خوشیوٹ بذات خود تولید لئے کھڑا رہا ، اس نے ٹری عفیدت واحرام کا مظاہرہ کیا گ

عالانسان پرجد پختیقات سے ثابت ہوائے کہ معبودی پرسش کا جذبرایک فطری جذبہ ہے جو ہرانسان کے اندر پریانش طور پرکوج و در ستاہ ہے ہوئی ہی چیزا سے ختم نہیں کر کئی نمازای فطری جزیک فطری خریقہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے آواب اور طریقیوں میں یہ فطری تقاصاً اس طرح سمیرے دیا گیا ہے کہ نماز میں اور انسان میں جامن مناسبت بسید ا موجی ہے ۔ نمازانسانی فطرت کی محاس ہی گئے ہے۔ جون 24ء میں ایک یا رجھے ایک فیر سرا کے مکان پرنمازاداکرنے کاموق ملا محمد وقا وی تھے۔ جب بک جم لوگ نماز بڑھتے رہے ، چوا فراد کا پورا خاندان و م بخود میور بم کود بھیتا رہا نمازے فراعت کے بعد صاحب فانسے فرائی ہوجا وک ہے۔ اس میں شرک ہوجا وک شاہ اس میں شرک ہوجا وک شاہ

بعد م سب سب سب می باد می می باد می این کومپنیان کے لئے نماز نہایت کا میاب فریعرین سکتی ہے ۔ فطری تشش تواس کے ا حقیقت یہ ہے کہ دوسری اقوام تک دین کومپنیان کے لئے نماز نہایت کا میاب فریعرین سکتی ہیدا کردی ہے ۔ آج کا کے امدر بمیثہ سے تقی مگر موجودہ زمانہ کے نجر باتی اور شاہداتی مزاج نے اس کے اندر ایک سائنسی سام بدا کر دی ہے۔ آج کا یں پوراکرتی ہے۔ بہب ایک شخص نماز میں شنول ہوتو وہ جرت انٹیز طور پرمحسوس کرتا ہے کہ بینحوداس کی اندرونی مانگا جواب ہے ۔ منساز کے فتلف ناعمال میں نوواس کے اپنے روحانی تقاضے بورے ہوئے ہوئے نظرائے ہیں۔ اس کی پوری ہی نماز میں اس طرح شامل ہوجاتی ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اور حقیقت اعلیٰ دونوں ایک دوسرے میں جذب ہوگئے ہیں۔ حتیٰ کہ جوشخص دورسے صرف نماز کامشا ہرہ کررہا ہو، وہ ہمی اس کی سادگی، اس کی عظمت اورانسانی وجود کے ساتھ اس کی مطابقت ہر جوان رہ جاتا ہے ۔ وہ کھم کھلامحسوس کرنے لگھ آہے کہ معبود کی پرسنش کا اس سے ہجرکوئی طریقہ ممکن نہیں۔

جہاں تک بجات اُخرت کا سوال ہے آدمی کے لئے باایان نمازی ہفا طروری ہے۔ مگراس کی کیفیات کو بانے کئے ا وسی ایمان کی ضرورت نہیں۔ ایک شخص کاروہ نجیوہ ہو ایمان لائے بغیر بھی نماز کے مقروہ طریقے میں اپنے آپ کو مشغول کر کے نماز کی بہلواس کے اندرایک دعوتی قدر پیدا کر دیتا ہے۔ مگر کی تاریخ اس کی کیفیتوں اور لذتوں کا ایک حصریا میں اسلام کے ابتدائی دورمیں ، قرآن کے بعد نمازی سب سے زیادہ لوگوں کو دین سے میں تصدیق بھی کردی ہے۔ میں دیتا ہے۔ میں اسلام کے ابتدائی دورمیں ، قرآن کے بعد نمازی سب سے زیادہ لوگوں کو دین سے در درمیں ، درمیں ، درمیں ہورمیں ہور

قرىب كرف كا ذريعه بى عقى \_

یکام اگر کچے برسوں تک سلسل نہایت خاموتی اور سنجیدگی کے ساتھ کیاجا کے تواس کے غیر مولی نتائج برآ مربولیکا مسجد دن میں نمازی تحریک سلمانوں کی اصلاح کے لئے کا مبابی کے ساتھ جل رہی ہے۔ اس طرح پارکوں میں نمازی تحریک غیر سلو سک دن کا پیغام پہنچانے کے لئے جل بڑے نو ہماری ذہے داری کے دونوں نقائضے پورے موجائیں گے۔ اور ونیا میں اگر ضائخات اس کا کوئی تیتیجہ نظا تو آخرت میں انتا مالتہ ہمارا اسماران لوگوں میں لوگوں میں موکا جمعوں نے خلق اللہ کے سامنے حق کی گوابی اس کا کوئی تیتیجہ نے مالیہ کے سامنے حق کی گوابی

دی تھی او ایک مومن کے لئے اننابی کافی ہے۔

یر تھی انتہائی ضروری ہے کہ برکام نظم کے ساتھ ہو۔ جولوگ اس پر دگرام میں شریک ہوں وہ با ہم شورہ سے ایک شخص کو \*متکلم \* مقرر کریس ، وہن شخص کتاب ٹر سے اور وہن شخص ہوقت صرورت ہوئے بقید لوگ باعل خاموش رہیں اور تھ کے تی میں دل ، ن دل میں دعاکرتے رہیں کہ التہ تعالیے اس کی مدو فرمائے اور اس کی زبان سے دب کلمات نکائے جس میں دتی اور نیے ہو۔ First published 1987 Reprinted 1994, 2001

This book does not carry a copyright.

Distributed by
AL-RISALA BOOKS
1, Nizamuddin West Market
New Delhi 110 013
Tel. 462 5454, 462 6666
Fax 469 7333, 464 7980
E-mail: skhan@vsnl.com
Website: www.alrisala.org

Printed in India